

( جُمُله مُقون بعقِ مُصنف عُفو )

ACC. NO.

نام كتاب

تغسداد

قیمت مطبع

سين انشاعت

مصنّف زیرِامنتمام

كتابت

ترتب ومقدمه

ار مكتبرجامعهليطر

۳۔ مکتبہ کہسار

٥ - مكتث توازن

۲۔ شبنون کتاب گھر

ع ۔ مل ناڈو اردوبیلی شنز

"کڈیہ میں اردؤ" ایک بزار

ڈ بلکس البلنن /40 ہے؟ معمونی :/6 تفاظم طماناطورار درسلی کیشنز... مرراسس مھے

تملط دواردو بلی کیشنز... مررایه <u>سالعات</u> م <u>199</u>2ء

مولاناظهبراحد ماقوی راتهی فدانی علیم صبا توبدی: <u>26 ا</u>مبرانسار براسطرسط

مونط روط مرراس 200 600

محد شریف برکانی <u>2</u> محرد بورہ دوسری کئی سمبور داین اے اے 635

ا بور (این ایج کے) 208 ایوب احمد ما قومی ایم' کے ؛

ملنے کے نتے:

دہلی، بمبئی ۔علب گڑھ ۔ رانی منٹری ۔ الارآباد ۔

ېره پوره رېمانگېور ـ بهار ر

، 208 م وه 208 م م 26 إميرالنسا وسكم الطريط يونيط رود سرراس ر

نيابوره، ماليگاۇل. رناسك

مراح - برمان الدين اسطريك ركوب اهه 516 184 - برمان الدين اسطريك ويلور عا داين ا

4ء ابوالحسان اکاڈمی 184 2۔ در حب نتا ہے۔

RPF

۱ مولناجفومين صاباقوي

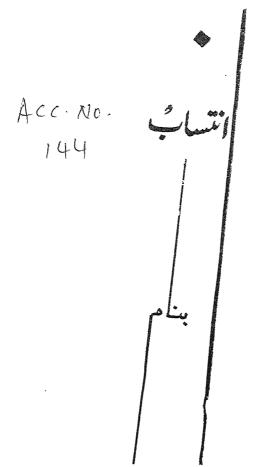

مرمی وشفقی جناب شهسی الوّحملی فاروقی زیرمجدهٔ مرمی وشفقی جناب شهسی الوّحملی فاروقی زیراقبالهٔ و ریراقبالهٔ صربتی صادق ڈاکٹو محت دعت کی آتشو زیراقبالهٔ

يا رغم خوار جناب عقيل مامد زيدكرم

**a**.

خدا بامطلع انوار رهنت سازجانم را کلی مخرن انوار دل گردان زبانم را



مقدارهم بس ايوب احدبا فوى ام ـ ك، .. نعسا دنسا عليم صب الويرى

> مضربت شاه من عرف مضر شنه محزابن رضا \$ مضرت ميدرابن تجعفر مضرت نناه جمال راولى 4 مضرت ميان شهاب نسبير مضرت وتی و بلوری

٣

حضرت شاه مير دادلى 9 حضرت شاه بذرالشر حضرست شاه كمال 11 حضرت شاه لامع 11

حضرت شاه جمال رثاني 11. مضرنت نتهم برزگ 18

عضرت شأه اكمل 10 حضرت شاه سالک 14

| حفرت شاه عبد               | 11  |
|----------------------------|-----|
| حضرت شاه انفس              | ‡.A |
| حضرت سثاه مخدوم اللير      | 19  |
| حضرت شاه مقبل              | ¥:  |
| حضرت شاه مبر (نالث)        | *   |
| مصرت غوث خان عرماآن        | 47  |
| مضرت ذوالفقار على خان ضببآ | ٢٣  |
| حضرت لعل فان ادبيب         | ع ا |
|                            |     |

موالهجات

## • لِبَهُ إِيُّوبِ الْمُحَمَدِ بَاقُوى ايم ُك؟

## مقرم

بحدالله به بات اب تارنجي حقيقت بن جيي سے كرزبان ار دؤابندالے افريش ہی سے اہل ول صوفیا کی اغوشِ تربیت میں نشو ونمایا نی رہی اوراس کی داغ بیل ان لیے سرد سامان فقیروں کے ہانفوں بڑی تھی جن کے نقوش باکی ضوبا بنتی دشت وصحرا کے ہرنشیب و وازکو، ورشهرو فریسے سرکوجیرو با زارکو بلاا منتیاتید من ونو بجسال طور میرمنور کررسی ہے ۔ اسی لیے ہم دنیجے ہیں کہ اردو کے فدیم مالک بیجا بیرو وگو لکنڈا اور شہور مراکز دہلی ولکھ نوسے مسك كرحنوب بعيدكے شہروں اورفصبوں ہيں ہمی اردؤ صديوں سے نہ حرف منيني رہي بلكہ نوب کھلتی اور کھولتی رہی ہے ۔ اس دعوی کے نبوت کے لیے ''کڈریدیں اُردؤ' ( ۱۱۲۰ھ تا ١٧٠٠ه) كا مطالعه كافي وشافي بوكاركيون كربيان أيك طرف دريار سدهوط اور كلبيرسه والبسته ادباء وشعراد اور دوسرى طرف أستنا بن اور خانقا بيول كے برور ده علاروصوفيا واردوزبان كى ترقى وترويج ببن برابركے سشر بكيف نظراتے ہيں۔ بمعداق و قطره قطره بهم شودريا" ان دورافقاده شهرون اورفز بوين كي ا دبي تاريخ ، رسعطيم تاریخ ادب ِاردوکے بحرفظ اد کا جزو لا بنفک سے ،حب کے بغیر انساں تی اریخ کامل و محمل نہیں ہی جا سکتی لہذا بہاں کے ہرقطرے میں اصحاب بصیرت کوایک طالعیں مارتا ہواسمندر نظرائے گا ،بشرطیکہ دیجھتے کی مخلصا نرسعی کی جائے ۔ بقول مطرت وفاتنختساري: القاكرابك قطره نبض طوفان دبجه لينابهو بابي ديوا نگى اتنى بصيرت مجھ كوھال ہے

مصرت را ہی کی برمعرکہ اوار پیکش و کاربرمیں اورو" کی اعتبار سے قابل دبدا ورلائق داد تخسین ہے۔ اس كتاب میں جلہ اكبيلى شعراء كا تذكرہ شابل كيا كباب ، جس مين فديم ترين شاع محدابن رضا ، مترجم فصيده برده اورسب ساخر میں تعل خان ا دسیب کو لوی ہیں گربامولانانے تقریبًا تین تلوسالہ ادبی الرخ کے تلف بانے وارتین اورکئی گشدہ کو بوں کو دریا فت کرکے انفیس اگلے بھیل صلفوں کے ساتھ جواڑ كركسلسانة الذهب كي صورت مين بيش كميا ہے۔ تملًا آپ نے بہلى بار حضرت شہر اول کے والد مصرت نشاہ جال داول کا کلام بیش کیا ہے ۔ علادہ انہی حفرت شاہ نورانٹد بادشاہ قادری برادر مصرت شہمیراول کا اردوکلام اور سی کی نشر کے تموین براہ را ست جوالوں سے بیش کرنے کا سہرا بھی آب کے سرحا تاہے -اس کتاب یں حضرت شاه مخدوم اللِّبي كاكلام اوراً ب كارسا له "كلمة الحقّائق "كا تفصيلي ذكر مذكورت حوكسي بذكره بسنهي ديجهاكياء مولانان شعراء كى ترتيب بسسين تصنيف كالحاظ ركها ہے۔ جہاں سن نصنیف معلوم نہ مو ویاں سن وفات كا عتبار کیا ہے۔ اگر دولوں امور میرو و فقایس بھی ہوں تو شاع کے عبر کا لحاظ کرتے سولے ترتیب میں شامل کیا ہے۔ مثلاً ابن رضاء ابن تحفروغیرہ کے تعلیٰ سے ان کے مروح ہذابانِ سدھوط کی ادکیوں سے ان کے عبد کا تعین کیا گیا ہے۔ بہ طری حرات و فابلیت کی علامت ہے۔ اس ندکرہ کی سے بڑی خوبی یہ سے کواس میں واقعات کون فِ اُس کے اپنے اصل ما خدسے دیا گیا ہے بلکراس کے ساتھ تاریخی تطبین کی تھی می بلیغ کی گئی ہے۔ مزید براں مولانا نے ہرشاع میا پنا جیا تلا جامع تبصرہ زنم د مایا ہے ۔ جس سے آپ کی تنقیدی بھیرت کا علم ہو ماہے ۔ اور قاری کے سسا ھنے کلام کے افہام کی راہ کھل مانی ہے۔

ا ان تمام توبوں کے با وجود کوئی بھی تحقیق حرف آخر نہیں ہوتی ، تحقیق در اس نام توبوں کے با وجود کوئی بھی تحقیق در اصل نادیکی بیں فکڑیاں اکٹھا کرنے کاعمل ہے۔ حبس میں دطی کے ساتھ مالیس کے در آنے کا امکان دستا ہے۔ تحقیق منزل نہیں بلکرنٹ نِ منزل ہوتی ہے۔ اسی لیے ا

بحقیق کے لیے راہ نمائی کا کام سرانجام دبتی ہے۔ شال کے طور پراسس ت من عَوْف كمنح بخش كا ذكراس حيثيث سي كياكيا سے كراب كا كلام ل بيركى ا دبى ثار يخ بين آپ كا منفرد وملبند د بالا مقام ميوثنا رمولا مانے ايك ادفرا باکر اداره ادبیات اردو حیدرا باد کے کشی خانے محاکا ب اسي نا معلوم شاعرى نظم دريا نت بوئى جس بس متن عرف بطوي طاب ل کیاکیا ہے ۔ جس کی نشان دہی نصیرالدین ہاشمی نے کی ہے۔ مولانا نے ، طباعت كے مرحلے بيں ہے اس ليه اس وقت مزيداضا فركي تنجالش ے بینرحلیا ہے کم تحقیق کے راسنے کھلے ہوئے ہیں۔ جو بھی آ کے بڑھ کے اکھلے سىطرح صاترق كلويكانام واكطرافض الدين انبال صاحب ني إبن میں ار دوگی نشو ونما" دسام ہی ضمناً بیا ہے مولانا نے فرایا کہ اس مُنا يترحِلا ہے كرمفرت شاه صادق على شِشْق القا درى خليفهُ سببرشنا ه ، کنج البحرقدس سرّهٔ (نطیفهٔ خواجه مبراحسینی خوانما) کاله به سے قربیب سبيس آسودهُ خاك بين رأب كاشجره ببيت" شرف الانساب" صيك رکوئی نصنیف یا تخلین آب کی دستیاب نهبوسکی۔ بهرطال اسس نوں کے با رصف یہ تذکرہ نہ صف کا بیری او بی تاریخ میں بلکہ تا ریخ ) ایک خوش گوار اور قابل قدرا ضافہ ہے۔ اکے تعالی سے دعا ہے کہ اپنے رسول مقبول صلی الشرعليه وسلم کے

لمی دادبی تحفے کو شرف نبولیت عطا فرمائے۔ ( آبین )

## • عليم صبا تويدى

## تعارف

تحقیق اور تنقید کارشت بہت گرا اور مضبوط دیا ہے تحقیق کے بغیبر تنقید اور تنقید کے بغیبر تنقید اور تنقید کے بغیب سے پہلے انسانوں بین تنقید کے بغرب کو بیدار کرنے کی کوشش کی اور بمیشہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ '' سوچوا ور بجوعمل کرد'' اس دور کے یونانی سکمراں سفراط کے بیخیال نہ بوے ۔ انہوں نے سفراط کے نئے خیالات کورد کرتے ہوئے اس عظیم دفسفی پوے ۔ انہوں نے سفراط کے نئے خیالات کورد کرتے ہوئے اس عظیم دفسفی کی اُخری سانسی کے کوسے زادی ۔

بسط وارک سے بہلے رومی کھنٹرات کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، وہ اینٹول اور میٹیا اور سے بہلے رومی کھنٹرات کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، وہ اینٹول اور میٹیا اور انہیں آٹا یہ تدمیم کو قدر کی نگا ہوں سے دم کی بادگا دوں کی طرف منوح کر ایا اور انہیں آٹا یہ تدمیم کو قدر کی نگا ہوں سے وی تعیق در خوج طور بران میں دل جیسی لینے کا فن سکھ طایا ۔ یہیں سے لوگوں سے تحقیق اور زمنی طور کے اور انہوں سے اس عظیم کا کہنات کی عجیب وغربیب اور ابنی فہم وادراک سے بالانٹر گربہ بیچ کھاڑیوں میں کھوجا نا اور ان بیچوں سے نکلنا اور ابنی فہم وادراک سے بالانٹر گربہ بیچ کھاڑیوں میں کھوجا نا اور ان بیچوں سے نکلنا سے کھا۔ نش نئی ایجا وات معرض ہود میں آئیں اور تلاش قرب نجو کی کروں سے نئے نئے انکشاف سے کم جزیرے دو تما اور روشن ہولے کئے ۔ اسی تحقیق اور تنقید کی برکت سے آج ہماری کا کہنات گیر دوراور ورسن ہولے گئے ۔ اسی تحقیق اور تنقید کی برکت سے آج ہماری کا کہنات گیر دوراور

شاع ۱۷ دبیب، نقا د، معاد ، نفاش ، سَکُ مُزاشَ ابنی کھو کھ سے جنم د کے ، جو اً سانِ نكره فن اور دنيا كي ناريخ ادب بير نتراعظم بن كرجيكه . برفن كا ركيه اندرا بكيه تفا دمجي حيصيا موا موناب بجوفن كاركو بهيشه بدلاله رکھناہے ، یہی وجر ہے کہفن کارا پنے خارجی اور داخلی چلینجوں کوفیول کرنے ہوئے ان كامقا ملركمة مار منابع اورايني ابك جدا كاندراه بناتا بهوا آكے كى سمت نكل جاتا ہے وزیر وانظى دليوائن كاميدى، بومرى رزميد نظيب، مائيكل انجيلوى سنك ترانشي كا شاه كار Juggement اوليونار دودى ونسى كى نقاشى كابهترين بنونه موعمم عدد کے عالم شہودیہ نرائے مونے ۔ والمبکی کی رامائن ، رشی دیاس کی مها بهارت، کانی داس کی شکنتلا ، فردوسی کا شاه نامه ، کبیرداس اورامیزهسرد ، کا نن ، میبروغالب مومن واقبال کی شاعری وغیرہ زندہ جا وبد نہ ہوئے ہونے مولانا راہی فدائی کشخصیت اور فن اردوا دب کے دسیع ترجزیرے ين أس نورافشال افق كي حيثيت ركهة بي جس كي كرنون سي نه حرف سرزيبي كومير (أنهر) اور و ملیور د طملنا طود ) سے دبنی مرارس بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ادبی نقید اور علمی تحقیق کی فضائیں آج بھی روشن اور متعوریں۔ راہی نے جہاں تحقیق اور تنقید میں نئے معلوط ی والرون كووسعت اوركشاد كي تجنى سے رہيں اپني غزليد شاعرى كوكشش أوزفكر حبات اً فرب انطار ، جلوه فشال احماس اورجد برخی ست رنگ وهنگ سے بیس کمیا ہے موصوف کا سب سے بڑا کارتامہ بیکہ آب نے شاعری کی زبان میں جا افرون كراب مكوروب سكام لينة بوئ آج كے معاشرے كى اصلاح كى ہے. آب نے بندىكا تىبوك، ألوكوس كا بكراتے بوك ، بجيوك سے دلك يرك كك لگا تے ہوئے آج کے انسانی ذہن ہی جنم لینے والی درندگی کی توبی منظر شی کی ہے رابی فدائی کی شعری تخلیقات سے ہدا کر شری تالیفات برنظر جاتى سے توابسالگان ہے كہ مولانا يہم ان مي اپنى غير معمولى صلاحيتوا كا بهترين تبون دبابے - آپ کی الیفات میں سے بہلی الیف "مسلک یا قیات"

مطبوعہ الم ایم معجدہ مذہبی افراط د تفریط کے احول میں ایک طرح کی رام اعتدال کی نشان دہی کرتی ہے۔ آپ کی دوسری کتاب "تجہزیہ مطبوعہ ۱۹۸۸ کی نشان دہی کرتی ہے۔ آپ کی دوسری کتاب "تجبزیہ کے درسکہ با فیات صالحات وبلور) بس میں مولا ناکے موصوف نے اپنے کہوارہ علمی ( مرسکہ با فیات صالحات وبلور) کے بارے میں کی کے بارے میں کی گئی غلط ناریخ نگاری کا مرتب دونو ما با ہے۔

ابک اور نالیف" باقیات آیک جہاں "(مطبوعہ مجھو بیر) میں بانی کا بیات اور نالیف" باقیات کے سوائنی اور علمی کارنا مول نیزاد بی تخلیقات کو باقیات اور اکابرین باقیات کے سوائنی اور علمی کارنا مول نیزاد بی تخلیقات کو ایکی کرنے اپنی تعلیم کا دکا بھر لوکے دی اداکیا ہے۔

اکتاب نظایم کا کا بھر لو کری تھی تھی کتاب ہے ۔ سے بیٹر جات کے خوا کا بھر ملکت سے بیٹر جیتا ہے کہ مولانا ، اپنی فدائی میدان شاعری کے شہسوار ہی نہیں بلکہ مملکت سے بیٹر جیتا ہے کہ مولانا ، اپنی فدائی میدان شاعری کے شہسوار ہی نہیں بلکہ مملکت نشر کے شہسناہ بی ہے۔ موسوف نے بطرے انہاک اور بڑی جا نکا بی ہے جونی مہند کے بیند اہم اور بی کھنڈران اورا تار قدیم کی از سرانو کھدائی کی اور الماش وجستجو کے بعد بعض پوشیدہ خرافوں کو منصر شہود پر لاکر ونبائے ادب کے معلوماتی و خیرے میں بیش بہا اضافہ کی ہے۔ بالحضوص و آئی و بلوری کے تقیقی مصنموں سے موصوف کی مکتراسی ، اضافہ کی سے حقیق کی بی کے اور بلند برواز جستجو کا انداز بوتا ہے ۔ مولانا نے جس خوبی سے محت فائم کرکے مولوی نصیر الدین ہا شہی اور ڈاکٹر جیل جالبی کے معالط کو دور کیا ہے کہ بہ کسی عام محقق کے بس کی بات نہیں۔

سی عام محقق مے بس بی بات ہیں۔ میں مجھ امہوں کہ مولانا راہی کی اس تحلیقاتی ترتی اور ناموری میں شہر کط پہ اور مدلاس کے جید اسائد ہ کرام و علما کے عظام مثلاً حضت مولانا فددی باقوی بغداری باقوی ، حضرت مولانا محر حفر صین فیضی صدیقی ، حضرت مولانا فددی باقوی افورا پ کے شفیق استا ذا ور مرشد دوحانی شیخ التفیہ حضرت علامہ سیدشاہ عبد الجرار باقوی فادری دامت برکاتهم کی دعا کو ساور لائے کہ تاکوں کا خاص وضل رہا ہے ، جس کا اعتداف بارہا راہی لئے کہا ہے اور داقم الحروف کی بھی یہ خوش فنمتی ہے کہ ان حضات کی معبتوں سے مستفیض ہونے ہوئے اپنی دینی، علمی اور دہنی پیاس بھائی ہے۔

مولانا لاہی سے لاتم کے نعلقات دوستان اور مرا درانہ نوعیت کے ہیں رائع کو اب کے اخلاص ومروت ہے علا وہ مرنجان مرنج طبیعت اور سلح کل کے مزاج نے بہت متنا ترکیا ہے اوراس کے علا وہ آب کے باس زندگی کوسخیرگی سے میں ہونے اور برننے کا شعور کھی ہے۔ موصوف کی یہ نتوبیاں یقینا عطا کے خدا وندی ہی میرایہ ایقان میریشہ دہاہی کہ اس طرح کا تخلیقی اور آفاق گیرنقش جور اننے والا میرایہ ایقان میریش مربود ہیں۔ اور وہ عین محبوب فدا کا ایک بیرصفات مولان را بھی بیں برروز اننے مربود ہیں۔ اور وہ عین محبوب فدا کا ایک بیرصفات مولان را بھی بیرروز اننے مربود ہیں۔ اور وہ عین محبوب فدا کا ایک بیرصفات مولان را بھی بیں برروز ان بھی اور کا جو کا بول سے نکل کر اردد ادب کی بارگاہو ہیں جلوہ ربید اور دہ عین محبوب فدا کا ایک بیری بیری جیں کا مربود و ربید اور دہ عین میں جلوہ دبید اور دہ اور دہ عین گیر بیری بیری بیری بیری بیری بیری ہیں۔

أبك مرتبه حضرت نواح نطب الدبين نجتنيا ركاكي رحمنزالترعليه اييغيرو مرتش محضرت خواجه معيين الدين حبثتى دحمة الترعلبه كى خدمت با بركت مين بهنجے ياس وفنت آپ کے ساتھ حضرت خواجہ با با فرمدِ الدیکن گنج نسکر تھی تھے ۔ رجو ہمیت کم سن تھے نواجہ غرمیب نواز کے اپنے خلیفہ سے دربا فت قرایا : کر بختیار تولے آج اس بازربا بافریر جمیخ شکرمی کو مجهان سے بجرا به توسانویں آسمان بر برواز کرے گا راسی فدائی کی تنقیداور تحقیق سے متعلق میراعقیدہ بھی ہی ہے۔ أخرس مين بهي كهول كاكرمولانا راتبي كي بييش نظر كيّاب المركة بير میں **ار دؤ ''سے تا ریخ ا** دیب ارد ومیں ایک ندّ بن با ب کا اضافر مور ہاہے ر*بر آ*پ نر حف الكي مخصوص علافر كي ادب كاجائزه سے بلكه اس كے توسط سے دنيا كے ار دوکی تا دیخی اہمیت کواُجاگر کرنا ا وراٹسے میا سب مفام عطاکرنامفصود ہے۔ **بهاری این تارنجیں چاہے کسی ز**با ن سے متعلق کیوں نربر ں کچیت کے اس میں علاقا فی رجمانات کو فروغ نہیں ملے کا اس وفت تک تاریخ کا منی ادانہیں پهؤگار دملی اور لکھنو کی ادبی تاله بنج کی جس قدر و تنص*ت اور ایمب*ت سوگی انتی چی

بندب بعب بر مح غير معروف شهر كذبير، وبلورا ورآ ركاط كي ادبي تاريخ بھی اپنی خاص فدر ومنزلت اور ملندو بالا شان وشوکت کی حامل ہوگی بشرطبکہ ہارے غیر منعصب نقاد وں اور محققوں کی نظر سی ہرر باست کے فن کاروں کے کار ناموں پر رس نہ کہ بھاری بھر کم شخصیت اور وطنبت بد ۔۔

god)

ر 30 راگست 1992ع

بئرارجن الرحمن الوحري طرح ملم الشرارجون الوحري طرح ملم المراح ملم المراح واعراء 1957-1951ء

کے بیدہ بنوبی ہند کے صوبہ آندھ ابدولیش کا مشہور دمعروف ضلع ہے جہاں تقریب آبنی سوسال سے قدیم اردؤ بعنی دکنی بچولتی بھلتی رہی ہے۔ یہ واقعی سر وشاد مانی کامقام ہے کہ زبان اردؤ کا پہیں نہ صرف نوا بان اہلی ذوق کی در باروں کی زینت بڑھاتی رہی باکہ صوف کے اہلی دل کی خانقا ہوں میں رشدہ ہدایت کا دسیلہ بن کرفر فرخ نے بھی یا تی رہی۔

ماسمی واقعت لذیب الحراق برائے بول معرید بات تو ووی کے بہی جاسکتی ہے کہ کڑ بہوب نالیکوٹا کی قیامت نیزو ناریخ ساز جنگ (ح<del>65 ک</del>لنزء) کے بعد سلطنت وجیا نگر کے تسلط سے آزاد موا تو کٹر پر اوراس کے اطراف واکناف کے علاقوں برایک طویل عرصے مک عادل ثنا ہی اور قطب ثنا ہی سلطنتوں کے جملے اور قبض موتے ہے۔

بہا کی طویل عرصے بات عادل شاہی اور فظی ساتھی منصفوں نے بیے اور جی ہے۔ رہے ۔ حتی کرسسلطان عبداللہ قطب شاہ (626اء تا 672اء) کے مشہور سبہسالار محدسعید مبرحله نے (۱۰۵۱هم 645اء) یں ان علاقوں بیرحملہ کرکے بہت جلدکڈ ببر اور سرحوط فتح كرك عنه ميرحله كى معزولى كے بعد قطب شاھى سلطنت كى طرف سے ندكورہ علاقوں کے بندونسنٹ کے بیے نامورسے پرسالار نیک نام خان (متو فی ۱۸۲۰هم 672ام) کا تقترر تقريبًا (67-اهم 666اء) مِن مُواربعدازان كله به مدهوط وغيره علاتون برحسب ضرور ختلف حكام مقربوت دبعديهان كس١٠٩٣هم ١٥٥٥ء بي قطب شابى سلطنت كى جانب سے ان علاقوں کے نظرونسق کی جانی کے لیے مشہورونا مورسیالار علانی خال کا تقرر عسل مي آبات عبدالنبي فان سنقوط كولكنده ٩٩ اهرج ٥٥ اعزنك عامل كرنا كك يجينيت سے اپنے فرائض بڑی عمر کی اور حسن وخوبی کے ساتھ نبھا تارہا، بعدازاں اس نے معنسل سلطنت کی تا بعداری قبول کرلی مرجنان جبرعالمگیراورنگ زیب در میره ایم تا میرانی نے اس افعان نزاد میا بناخ ندان کے فرد فرید بعنی عبدالنبی خان میا نکو اس سے خدمات کے اعسنواز بين كرسِتْ ناگري، بارامحل اورجيرم برم كى جاگيرى عطاكي تقيين كالديباك دنول سدهوط سركار بيكنر جنوركم ماتحت فيضفها عهدعبدالنبى حان بين اس يخوب زقى بوكي بنال جيريهال بيرشكوه محلات ،خوب صورت بإغات اورنسيرس جيشم اورصاف شفاف بنرس وبود بذير موئيس الغرض سلطنت وجيا بحرك زوال كي بعد كاليه اوراس ورب جوار کے علاقفے سلطنت بیجا بور و گولکنڈہ کے زیرنسکط رہے ہیں جہاں پر اردؤزبان کی شال نسرسیتی کی جاتی تھی اور اردؤکو سرکاری و قومی زبان کا اعزاز بخشا کیا تھا تو اس صورت حال کے مدنظریہ بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ بیجا ٹور و کولکنڈہ کی مروجہ زبان کے اشرات ان زبرتستط علاقوں رہی واقع موئے موں کے ۔ اِس طرح کڈب ہی اردؤزبان کی شروعات موی موگی - اردؤ زبان کی شیرینی اور شاکتگی کی دجر سے بہاں کے عوام و نواص تفامی زبان ملگو (TEL GU) کے رائھ اردو کے بھی شائق ہوتے گئے۔ بالحضوص مسلمانوں کی مادری زبان کی حیثیت سے اس کاوزن و وفار کافی بره کیاریمی وجہ سے كه فانواده كيسو درانه بنده نواز كيمشهر وومعروف صاحب تصنيف بزرك مضرت نُه من الدين على اعلى مشير ضوا بيجابوري<sup>ح</sup> ومنوفي ال<mark>من ا</mark>يوسي نامور خليفه حضرت منواجه

مَنْ عَرَفْ مُعْ بِخَسْوعُهُ اوراَتِ كَي جانت بن وخليفه حضرت نواجه عارف فيض خِشْ شميع رشدوبرایت کوفروزال کرنے کے لیے ننہر کاربہ تشریف لائے اور معراسی سزمین میں آسودہ فاك بوكل يديات الطرمن الشمس بيكران بزركون فيعوام بي كي زيان بين ابنامشن جاری رکھا تھا۔ بیناں چبرسلسلہ بندہ نواز سے تمام صوفیائے کرام دکنی زبان کے ندمرف واقف كارته بلكاصحاب تصنيف كبى ره حيكيب كيابعيريك كهحض نواجه لمن عرف كخرنج بخث رادر آب كخطيفة خواجه عادف فيض خبش بعي صاحب تصنيف سهيمون اوركسي وجريعة أن كى تئابىن ئابىد مرككى مبور، درس قباسى تائىد مېن بطورنيوت حضرت نواجه عارف ينځش ك خليفرحفرت تواجرسبدامين كي نصنيف وجندوب السائلين "كاحوالديا جاسكنا بع يجو ا دارهٔ اوبیات اردو ، حیدر آباد کا مخزونه سے ،اس فی تفضیل اسطرح درج فہرست ہے: (۱۸۱) مجذوب السالكبن (د ۲۸۰) اوراق (۵۲) سطور (۱۱) تقطيع ريزه «ريزم) خطان تعليق عنوان سرخيس مصنف: سيرابين ، زما نُد تصنيف تبل تاليم ، سند كتابت قرىيب من الم الله بردكني نثرين ضخيم رساله ميس سب مُكَدُهُكُه فارسى، مبندى، مرسطى اور دكنى اشعار وافوال اورع بي آيات واحاديث درج ہيں مصنف نے ابيا اور ابنے مرست ك تام اورمشرب سيب ناليف بين اسطرح لكحاس : <sup>ور</sup> بیدامین ففیر، بنده شاه خواجرعارف<sup>ی</sup> بیخبش کا، مپوراسرار بهارا ا مین برمور سلسله بها را نواجهُ نواجهُانِ جيشت ...... موزو آجربنده نواز سيع جاآل مغر في بوراُن سے كمال بياباني موراون سع ميرار حجبتمس العشاق موراون سيرحضرت ثشاه برمإن صاحب موراون سے امین الدین اعلی صاحب مور اون سے باباشاہ حبینی صاحب موراون سے نواجرمن عرف كنخ بخش موراون سے اواجه عارف كنج نخش صاحب موروان سے ناحد امين ففير كئے ؟ واكر حييني شابدت حضرت نواجرمن عك فكنج لجش كوراوراست حضرت خواجه ابین الدین علی اعلیٰ کے ساتوین خلیفه فرار دیاہے جس کی نائبدد تدکرہ الاعراس می درج

ذبب عبارت سے میمی مہونی ہے: قبست ودوم ذی المجہ بیشاہ محمر عارف قدس اللہ سرۂ قبردر آرکا ط از خلیفہ جانشین ابشان شنده مرید و خلیفهٔ شاه متن عرف و و صد مرید شاه امین الدین علی بیجا بیدی ا د نواجه من تحرف کے خلفار میں عارف کڈ بی کے علاوہ عارف آرکا فی بھی ہیں۔)

ہر حال یہ بات ممکن ہے کہ ' متن تحرف گنج بخش ' بیہلے با با شاہ حسیبنی کے مرید

ہوگئے ہوں بھر مرید کی صلاحیت واستعمار کے متانظ شیخ نے مرید کو براہ داست اپنے ہی مرشد و

شیخ سے وابست دامن کر دیا بہو جیسا کہ حض ت شاہ دوری کی طوری کے ساتھ بیش آبا کہ آ بینے

سشیخ سے وابست دامن کر دیا بہو جیسا کہ حض ت شاہ دوری کی طوری کے ساتھ بیش آبا کہ آ بینے

مصیح سے وابت دا من اردیا بہو جیسا ابعض شاہ فری ویوری حسامی بیس ایا نہ اب اپنے مرش رشیخ فخرالدین جهکری ناکطی کے مرشد مشیخ عبدالتی مخدوم ساوی رمتو فی اصلالنہ > سے بھی اجازت اور خرف فرنغلافت حاصل کیائی

بهرحال ذکوره تاریخی حفائق کے با وجرد بارے بیش نظر موجودہ تحقیقات کی آونی بین بس تصنیف کو کڈی توبیم تربن اردو د دکنی تصنیف بونے کا اعزاز حاصل ہے وہ حاکم کڈی خان میان (۱۱۱۳ ہے 702 اعرم حاکم کڈی خان میان (۱۱۱۴ ہے 702 اعرم مان میان (۱۱۲۰ ہے 702 اعرم مان میان روہ کے درباری شاعرم کی مشنوی تقصید کہ بروہ کے موس کا سال تصنیف بقول نصیلاین باشی سال تھے ہے۔

 فرمایا که اپنجسم اَظِر بهموجود جادر مبارک کما کرحضرت بوصیری کے بدن براُڑھا دیا اُس بچا در کی برکت سے آپ کاجسم کیلخت صحت مند و نوا نا ہوگیا۔ فرط مسرت سے حضرت بوصیری کی آنکھ کھا گئی، بدیار مہوکر دیکھتے ہوں تو واقعت آپ کاجسم پہلے کی طرح بلکاس سے بھی بڑھ کر زوانا دہ اور صحیح وسالم ہو دیکا ہے۔

اس معیرالعقول وافعه کے بد، سے اس قصیدہ کی شہرت جار دانگ عالم بھیلی گئی اور نیم قصیدہ کو شہرت بوصیری نے اس قصیدہ کو شہرت بوصیری نے اس قصیدہ کو شہرت بوصیری نے اس قصیدہ کو شہرت بین خلیق فرہا ہے جمعے ۔ ونیا کی مختلف نہ بانوں بین اس قصیدے کے ترجے ہوئے۔ گران کو دکنی زبان بین ترجمہ کرنے کا نشرف محمد ابن رضا کوعطا ہوا۔ راقم الوف کی خقیق کے مطابق قصیدہ بردہ کا بہی اولین اردو ترجمہ ہے۔ تا حال اس کے صف و و نستی دریافت ہوئے ہیں۔ ایک کتب خانہ سالار جنگ حیدراً بادکا مخزونہ ہو اور دوسل الله یا قصیل اس طرح ہے : قسلا کہر ہری کنڈن بین محفوظ ہے۔ مذکورہ دونوں نسخوں کی نفصیل اس طرح ہے : و نسخ سخون کی نفصیل اس طرح ہے :

«ترجی فصیدهٔ برده داسی ادبیات اسائز (جهره) صفحه (26) سطر و قالی خطان تعلیق برکافرهٔ برده داسی ادبیات اسائز (جهره) صفحه (26) سطر رید از روئی خطان تعلیق برکافرولایتی به منزجم کا نام بهجری سال نصنیف مذکور نهیں ہے .

«اید مرتب فہرست ہے ورنہ کتاب کے اوپر یا اندر کہیں ہی سال نصنیف مذکور نہیں ہے .

شاید مرتب فہرست نصیرالدین ہاشی فی بطور قباس مذکورہ سن ککھ دیا ہے ، اس نسخه خصوصیت بہ ہے کہ کتاب کے ابتداء میں کوئی دیبا چہ نہیں ، اصل ترجمہ سے شوعاد بحق سے البتہ ترجمے کے اختتام بہ جنداشعا دم قوم ہیں جودر حقیقت دیبا چہ کے اشعال بہتے ہوئی مقدمہ ہے اور نہ ترقیبہ لکھا گیا ہے ۔ اس نسخے بین مختصر فارسی جملے بھی ہیں اور ترقیبہ کھی جو جود حقیقت دیبا جہ کہی جوجود ہے۔

نسخهٔ لنظران تی تفصیل :-بلوم بارث نمبر(32) درق (50) سائز (47 x 5) سطر و 8 تا ۱۱) خط نستعلیق: اصل عربی نظم سیاہی سے اوراس کے بیچے سرح روشنائی میں ترجمبروا کے ابتداریس بزبانِ فارسی چند حجلے مرفوم ہیں: " نشروع قصیده برده ، با شرح دکہنی کم ا حقرالعب وسرايا انتحاد سيدمحمر كرراه مراد از قدّم سداد ثابت است ، اب يولو آبدادا ذلجة انكار بساح الظار آورده برست نه انتظام مسلك كردتا بزيوم ل خاص وعام موصول گشنهٔ زینت ِعرائبِ طبا بعُ شود یُ

اوركتاب كما فتت م يرحب ذبل عبارت درج مع: م

دو تهام سنند قصیدهٔ برٰده بموجب امرداجب الا ذعان والایقان تحویشید

اورج سخاومتناب بريع صفا ....

كريم ابن كريم ابن كريم است كل باغ نواب عبدالرحم است

در بجرنواب عبدالنبي فان سخي باكرم هم مجدد واحسان

اميرامرائے عظیم لشان لعنی نواب عبدالحبید خان سلمهٔ الرحن ..... بلے ا ذابشان فددى صبيم فقرزوانِ قديم المراجي الحارجمت الله الصدر اقل خلق السكيد

کتاب کے آخرمیں فورط ولیم کالج کی مہراردو سروف کے ساتھ ۔ پنے ۔ ابت دانی اشعار:

حمه دخى كاكراً وَلْ نَوْ صَفْحُهُ دِلْ بِيرِرْمُم

نام پاک اوس ذات کاسے زمینتہ اوج دکم

مِهركويا بِنِ ستاريصفيُ مُحْفَرٌ تُو كَفْهُم (كويا) رصفى قلكير) (تبت) هی ستم دوجها رکی ناجداری اوس کے سبب (اس کے لیے) تخت كاه لامكان برج دكھيا سے جا ت م

رتخت کاه) در کھا)

هى سورج مبورجا تداوس كصنع بياد أكواه رہے راور راس آخلیق تسكراؤس كاكب ادام وديكام موجبكيا رمچگا) دسے

مصطفاسي مهربال كول مهم ادبيد ومهرجتم رسے کو رہم ہیا

مرت وشيخ كاذكر ب باد تشاو ملك دل كاجان اوس كون يهم در ڈ*ر کھے ب*یا دے شاہ عب سالٹر ہے راسے (یے وہم) رسية دنت كيمونيو ومايس) خاك لاه اوس شاه كے دركاہ عالى ما ٥ كا رسے (فل م بے دا) احمت یا ری تعالی صب پوسے برجرم بدم فادم آ ك فير بي محسستدين ساف رہ رضا ہوئی ہیں تن کے تطاہر وباطن سکنے لطفنِ حَيْ سِيتِيةِ احرابِا جنّت بالرغ ارم سبب تا لحبف:— رص ابنا بیان کرتیا محکار ہے جو۔ او و دوستی کی راه براب دل متی نابعت قسدم ریھے) تھاء تی میں جوہشک ہے اسے کسرنا خہم يوقصيده باكريوب نعت خيرالرسلين روب جسی کیئے تصنیق روشن دل محرّ سوسلی ه و در ایل عرب استنهور در که کمی عجب شرح اوس کے تئیں کئے بوفا سی پیراوٹٹوکلم مولوي جآمى كه تربيط دل أتّفا جون حبام حبسم (مولاناع الرحان في القا) راس کی شماطری نترح وكهني سوك كياصفح أوير نتتيرب رقم اوس مدل بوخوشر چین خرس ایل کلام داس کے بہلےیں کربی ر فُرح وتشادى بيس رسبين فانغ بو لراز فكروغم ر تا كه اوس كفيض كور دريا فذ كمرس م (خوشی) ر تکروغم سے (المس کیے) دکوے اسوخطاکے خطائد ہدا صلاح کا کھیے نجیبے تقسلم (سسی خطاکے خطابیر) کردعائ خیراوسوعاج او براب البطف سول (اسس عاج زبر)

اس قصيدے برده كا چادرليا بول سي بر ستشرسي مبود تحجه بناه مهوك كاسوج كرم (بىو مجھۇ) (ہوجائىگا) رکی رسری ہوں جو میں اب د ل سَتَّى مَثْلِح تِبرے دوسکا راه الهی مجه اوبر توں سایئر فضل و کرم (مجھ بید)(تو) (س) دِل بِي بِعِ ثابت مرى بور ركه فدايا اس يَم (مرسيراور) رقائم) ترحمهر کے اشعبار :۔ جكتے انجوال سوں الماجاً دکھیّا کہوُ دمرم (ملک ) نسور سے زملا کردکھ دیا برخوت يا چكى جلى دىكھا دات از كوفط كم كيا بوالجه دل كون جوكس بوش يا نومۇت مَدَمْ رتیرے دل کو) رکھیں موشین کا رہے تا يشوك لشكرملك عرب ملك عجسم سكوبرمخبت ومشكل بيج بى سر دَمُدُم رسرمصيبت اوربرتكيف كے درميان يد) نكسى دُوسَرَى بِ ايساعلم يبود مهروكرم رخین درسی درسی كرنحباد يكي تومو عبران نين مور نوركم (المخارسي ديكيه) (المنكه) (اور) بورعثمان مورعلى سول جو انها صاحب كرم

(اور) (اور) رسے) (تھا)

دوستی تجه دوست کی بور اس<sup>کے</sup> آل پاک<sup>کی</sup> رتيري (اور) لے محب کریا د توں مہسا یہ شہرست کم یاچلی با دنوننبو کا <del>نظ</del>م کی شهرسوں! (کے) (سے) کیا ہوا تھ جیٹم کو ں جونس کمی توری زیار رتیری آنکو کو) رکھے روتی ہونا *ېى مختلاً* با د شا د د د جهان چن دانس ریعی اوخندا کادوست مح جس کے شفاعت امبد (وه) (س) (کی) ت نب سب نبىيال سول يو نبی تھاصورت وسيريني (بیبول سے ببر) شان اوسكا جبيون ورج جوں دور دِنسا صغير اس كى جيب نظراً لم يحيطا اختتام:-بونوراضي ليضرا بوبكر مبور فاروق سول (اور) رسے

صاحبیّقوی وصافی بورنمکین کر آل ہوراصی ہورست<sup>ی</sup>ا بعیں سوں جواتھے (اور) (اور) (سے) (تھے) نوش كريجا اونط كيتين سارياب كركمر نغم شاخ جهارال كوملا درجبة للك باديصبا دكرنكي دكاتفاطئ ونغيضناكم بخق سامغ موركاتب نبك تول صاحب كمم بخش بإرب توكنه قارى كى مورشارح كيسب رگنه، ریے داوں [نوط: نسخ سالار خبك بين دوسرامصرع اس طرح به: و نوش تول كرسامع كيتن اعظ رفضل وكرم" مندره فبالااشعار ودليكر تفصيلات سعيبتن جلتاس كمراس قصيدك مترجم ا كأنام سيد محدر اور تخلص ابني وضائفها جونه صرف باكمال شاغ نصا بلكه فارسى اورع في كالجلى عالم وفاض تعا-جسے آلِ نبی صلی السرعليد ولم سے بے صرفحبت تقی - اس نے ستيرتاه عبدالله نامى ستنج طراقيت كرست حق برست بربيبت كى اورائفين كاحلق يوش ع البن المن الم المركزيد الماب عبدالنبي خان ميانة ابن عبدالرجم خان ميانه كے دريار سے والب ترتھا۔ اس کے علم و کمال سے متأثر مو کر نواب عبد النبی ن مبان نے اسے اینے فرز نوجگر مند فواب عبدالحید خان میانر کی تعلیم ونرسیت کے لیے منتخب کیا ینجاں چہ ابن رضانے اپنے جینے شاگردی خواہش براس قصیدے کا ترجمہ دکھنی زیان میں کیا۔ اس كے علاوہ اس نے شاہزادہ عبد لحبيد خان ميا نہ كے ليے قارسي مين شعب الايمان کے نام سے ایک دسالہ تصنیف کیا تھا ہونے کو لنڈن کی جلد میں شامل ہے۔ اب را سال تصنیف کامعاملہ توبہ بات و تون سے کھی جا سکتی ہے کہ قصیدہ بردہ کا بردکھنی ترجمہ نواب عبدالنبی خان میا نہ ولد عبدالرحم خان میانہ کے ابتدائی عمد جہاں بانی میں تخلیق یا باہے ۔ جب کہ نواب مرکور کے نور نظرو لخت جگر، تعبد الحميد خان مبانن كى نعليم وننرسبت مېنوزجارى تفى، عبدالنبى خان كے سات الوكو<sup>ل</sup> مین نبیسرے اطرکے ہیں اور نواب عبدالنبی خان کا عہد حکومت "مبکنترے رکیا ڈس"

کی روشتی میں ۱۱۱۲ ہے تا ۱۸۵۱ ہے بعنی تقریب ایتیا ایس سالوں برمیط ہے بہی کی تفصیل رافع کے طویل مقالے "کلریہ تاریخ کے جھروکوں سے" میں مذکور سے -بہرمال اس صورت میں بیز تنجی اخذ کمرنا غلط نہ بروگا کہ بہ ترجیہ ۱۱۱۲ ہے کے بعد کے ابتدائی سالوں بین نخلیق با با ہے۔ محمول بن رضا کے تفصیلی حالات ابھی تک تا دیکی بین بہی ، سالوں بین نخلیق با با ہے۔ محمول بن رضا کے تفصیلی حالات ابھی تک تا دیکی بین بہی البنتہ کی بہت کا بہت خامی محموم نہر داؤد خاتی کے کنارہ واقع ہے اس مسجد کے محمول بس سیوست ابک سکی کتبہ میں بین فادسی اشعاد کمندہ ہیں، اس حقیقت کی گواہی میں بیوست ابک سکی کتبہ میں مالم گیراور تک زمیب سازات بین بین تعمیر کی گئی ہے اور محمد دے درا سے کریے سے تاریخ بنا کے مسجد ایسے نہی نام کے حروف سے نکالی ہے۔ آخر کے دلو شعواس طرح ہیں :

طلب کردم ازعقل ناریخ آگ بینی گفت ما تف یکونتم نها کراسخانهٔ فیض فضل خدا ہے بنا شد بسال محبد رضا ہے بنا شد بسال محبد رضا ہے بیعین ممکن سے کر بیشاع محمد بن رضا ہی ہو، وزین شغری مجبوری نے اسے

واین حقف کرتے برآمادہ کیا ہو۔

ابک اور سنگین کنبر شہر کا بہر کی عیدگاہ کی دبوار میں بیوست ہے، جس ہیں شاع کے نام کی صاحت نہیں ہے ۔ البتر کتنے کے اشعاد سے بدا طلاع ملتی ہے کہ اس عیدگاہ کے یا نی نواب عبدالنبی خان بن عبدالرحیم خان بن بہلول خان ہیں اوران اشعادی ساتھ الرحیم خان بن بہلول خان ہیں اوران اشعادی ساتھ الرحیم خان بن بہلول خان ہیں اوران اشعادی ساتھ میر درج بتارہی ہے کہ ان کاخالتی وہی ہے جس نے ترجمہ قصیدہ بردہ نشر لفید کے اختتام بردرج ذیل اشعاد نظم کئے ہیں :

كريم ابن كريم ابن كريم است گل باغ نواب عبدالرحيم است دُرُ بجب رنواب عبدالنبي فان سنځي باكرم هم جود واحب ن

عیدگاہ کے کتبے میں مرقوم اشعاد اس طرح ہیں: ہے

بناساخة عيدكاهِ بلند الميركندرسيرادجمند! مهر مهسر نواب بهاولخان جو بدرمنب راست اندرجها ن

دريجير لذاب عبدالرحسيم كرعبدا لنبى خال است اوراخطاب بتاريخ آل لأنف الهام داد ز بجب رفحت مدعليه السلام

كربم است ابن كريم الكسويم سيرنا مراران عالى جناب چوتغمیب رمسجرسرانجام داد <u>سن پیچهزار و صدوسی تنام</u>

مزيد بهامربهی قابل غورون کرہے کر محمدابن رضابیوں کہ درباری شاع<sub>ا</sub> تھے اس لیے ممکن ہے نواب عبدالنبی خان مبارز نے لینے عہد کی نعمبرات کی تاریخ انھیں سے لکھوائی میو ۔ بہر حال ہاراخیال درست بہونو محدابین رضاکے سال جھ کک بقید حیا رين كانبوت منابع ـ روالله اعلم بالمصواب محدابن رضاكي خصبت بربير ع دبیر مردوں کو مٹانے کی سعی کے طور مر بہم کہاجا سکتاہے کہ ستھوٹ کے نام ورقافی حضرت ميعسكري جوبرا درحضرت ننسر تبراول مصن نورالله عسيني تؤر كلوي كيسمه بعنی ای کے دوسرے فرزنر بیصینی باشاہ متوفی هسر امم کے خسر بروتے ہیں۔ انہی فاضی صاحب کے والد بزرگوار کا اسم گرامی قاضی محدرضا تھا جو مضرت امام عسلی موسلی رضا کی اولادسے نھے اور سدھوں طی ہی کے متوطن تھے اللہ بس غالب احتمال ہی سے کر محمد ابن رضا اور میر محسبہ رضا دونوں کی شخصیت ابک مو اکیوں کہ نام کی موافقت کے علاوہ دونوں کا عمد کھی ابک ہے۔ بعنی دونوں عہد بواب عبدالنبی خان میانہ سے نعلق رکھنے ہیں ۔

نواب عبدالنبى خان مبانه كة تبسر ع فرزنر نواب عبدالحيدهان ميايز (<u>۱۵۹</u> ما الاالق

مخرمت رابن محففه کا در باری شاعرمحسر حبیدر حس کانخلص ابتی جعفرتها ۔ وہ نواب نرکورکے فرزندوں کا اتا لبق تضا ۔ نواب حبدالحميد شان ميانه كے يانچ لوكے اورايك اوك تھى۔ فرزىزوں كے نام اس طرح ہیں ، عبدالغفورخان دمبرے قرزند) عبدالکریم خان ،عبدا کمچیدخان ،عبار حیم خان اورعبدالسعیدخان سان نواب زادوں میں سے دوسرے فرندند عبدا تکریم خان عرف

كتمركموميان كو فقي سننه كابرا شوف تفا البنه استاد ابن بعفر سد مخلف ققه سنقر جنة تھے۔ ایک مزنبہ کر مومیاں نے سلطان عبداللہ قطب شاہ (۱۰۱۲ء م کو 1663) کے متناز درباری شاعرابن نشاطی کی معرکهٔ الایشنوی " بچول بن " دسال تصنیف تات اینده ؟ ابین استناد سے شنی، حبس کا اختشام همایون شهزادهٔ مصرا در تسنیمبرشهزاد کی عجم کی طا قات بر مردنا ہے ، توکر مومیاں نے استناذ سے فرما کشس کی کہ دونوں کی شادی کی محمل تفصیل مکھ دیں تا کرقصہ کالطف دو چند ہوجائے۔شا گردرشید کی خواسش ہرا ن حجف نے ابنِ نشاطی کے اختشامی شعر سے

عدالت كاركهُ اپنىسىس پرتاج فراغت سوں سداكر تاد مإ داج د کھ کہ لینے سر

کے بعدلطور کھلہ نبن سواکتا بیس دا 34) اشعار کااضا فرکر دیا ہے بس ہیں نہ صرف ثنادی بياه كى تفصيل بيان كى گئى لىكىمقامى رسم ورواج ، تهذيب ونتردن اوراس وقت كے زبورا اشيا وخور دولوش ، رنگارنگ ملبوسات وغبره کی مکن تصویر ملبی عمد کی اور نها بت خوب صورتی کے ساتھ بیش کی گئی ہے۔ ابنِ جعفر کے کلام کی خصوصیت بہہے کہ اس میں فستی چا بکرستی اور کمال سادگی نمایاں ہے۔

الله با أفس لللهن مين موجود استستخ كي تفصيل اس طرح به:

بلوم باط (Blumhardt) غير (30) سائز (13 × 1/8) ورق (33) سطرراا) خطائسنخ له يدنسخد نوابانِ سدهوك كيابيهي مرنب كباكباتها جس بيب عده تصاویراودمطلاکامکیاگیاہے۔

ابىت دا ئى اشعار : ـ محستدسي در بعفرز بان كول نجمل درماسوں دل کے ڈربین کھول (شفاف) رسے (موتی بات

سنتم ربهور بهاتيون سشاه زاده سکونت جب کنی اس ملک میں آ

ولواك سوخ شخيى سنباكر آ دَكُ شاهِ عجب شادال بوا تَدُ وان کے آنے کی ایش رجب رَبَهایت (ننب) لکھانب یوں دنوں کوں شاہ نامہ رواز كربون محبت سانت خامه (اك) (دونوںكى رضط) (یب) کے دساتھ) مختلف اشتار : هوك جنكل وكبتي سول كزرتا هرمکیب منزل مراحل قطع کمه تا (برابک) شب منرکشت اکی جلوه کرهو رجنگل رسے رگزرتان نتهی نشب بلکه رنتک روزنهی وو رنېرستي) (وه) رگشت دگرم(بوکی مقامی اشبیائے خوردونوش ،۔ چلے بدیاں هور سبوسی مجھے رکھ کھر منهائی بھوٹ نوش بادام کے کر (معضائی) ربهت) تریخی مبور تارنجی گرسیا! (اور روع کر بھی رکھے) دبھر کھے) وكھے بیٹیم كا ہور كھى آم كالي (بينظي) (اور) (موسمبی) اتھی انکور انجیب روانا را ں! بيسس مبور أم خراورى مي تقى وال رنقعي دانگوري (كمقل) (اور) (كمقى نصوط ن) بركب ميوه انفأ ميكسته يك وب التفى تربوز ببوله شهرنوت مرغوب وكفا) (الكِيتُ طره كراكِ) افيا (تھے) راور اَدُكُ صُرُرًى إِن كتين سيسون دكان کلاب وعیطرکل سبکوں دئے یا آت دگلاب، دگل/رسب کو) ( د بهت) (سمدهیا ) کے لیے ) (سے و کے غرت ) دى مركب كون اس كا مرتنبه ديك نهين بافي رهيا مجلس كوئي سيك (ربی) دربار چلے عارس طرف سوں توٹشؤ کی دربار (سے)(دولھا) (دیکے) (کو) (دیکھے) رُسَمْ سب نیل کابھی کر کہ تنیار (بھی) (مے)

بَهُوتُ دن يو نج تنهى شادى دوطرفه وہاں کھاتے تہی کھانا لوک سی ربهت (يون عي تعي ددونورطرف) رتھے طعام ربوگ رآئں شاعرا بینے مروح نواب عبدالحبیدهان اوراس کے آبار واجداد کا ذکرخیر بھی بری خوبی سے بیان کرتاہے . صفت ان بزرکار کی بیشتر معیں ولبكن ياركياهيون مختصريي (بزرگان)رکھے) تواب عبدالنبي خاركا كهي فسرزند نواب عبدالرحيم كاووهى دلبن روه) م کرم کی مجرکا رخست ان کھر سے نوا بہلول خاں کا وو جگر سے رنواب) (وه) رجگر) تواب عبدالحسيدهي نام انسكا عَدَلُ الصّاف هے جم كام أسكا! ھوا آ فات سپ ملکی ملک بیں رُكِعياحتي أنسكيتين امن وامان بن (رکھا) (فدا) (انس کی خاطی سے سد حوث كے فلعے كى تعرب اس طرح كى ہے: ك قِلْعرسدهوط کی ان کون مکان ہے مكان أسكة تمق جكيب كھاں ھے . رکا) دانکا) داس کی طرح کی کیاں قِلُعهٰ بهی کوئی نبی ثانی هی اسکو ندى لائى ھى سىراسكى تحيّد لنسوں رہے) انسکی رقدم ہیر) دبی رنہیں) رہے داسکے جن كى خواس مربدا شعاد لكھے كئے ان كاذكر بارى مىنىمندى سے شاع نے کیا ہے۔ ملاحظرہو:۔ كريم صاحب اح أس نبك كانام ا اَهُیْ جیوں نام اُنْ کا نبیک ھی نام

كريم انكون دياج نام بهي نيك دياهي اسموافق كام بهي نيك راُن کی (بھی) (ج) (بھی) اخت تام پر شاء نے بڑے ہی انکسار سے کام لیتے ہوئے اس طرح کو یا بہوا ہے: ہ ہں شاء حکبیں بکسوں کیکفائق سخن کرجبر نرٹھا کھنی کے لائق (گرچہ) رکھنے) وجگ دابک ایک بهتر) ته دکه نحام سخن کا ننگ هور مام لكصادوروف جون يون يختركوهام ررکه) اور ر لکھا) رجوں نوں) تو بچنبا لفظ یک نہ یا و کے نم كراس مين عيب حين تيجاوكي نم رکہو معذور رتم) فضل وکرم کمہ سرايا شوس کي سسراسس وكرنتهي توكروتم عيب يوشني كروسكت بوكراصسلاح كوشى خُنَّهُ کرابنِ جعفر کوش توں کرہر اِتا ابنِ نشاطی کے بچن ہیں۔ ِ دگوش تو ارکھ) (اپ) (بات) ابن جعفر کے حالات پردہ خِفا ہیں ہیں ۔ اس مخطوط کا حرف ایک ہی نسخہ موجود ہے۔ اس کیے اس کی وقعت بڑھ گئی ہے۔ ترقی اردو بیورو نئی رہل سے حال ہی میں بھول بن" کی انساعت عمل میں آئی۔ کیا ہی اچھا ہوتا انڈیا آنس لائبر ریپی کے اس نا در نسخے کوسامنے رکھ کر ابن حیدر کے اضا فرشدہ اشعار کھی شامل اشاعت کرلئے جانے ۔اس طرح اس کی حفاظت ہوجاتی ، یہاں ایک فروگذاشت کی طرف باعلم كى توجەمىندول كرانا خرورى سے كر نصيرالدىن ماشمى نے اپنى بے مثال تصنيف يورب میں دکھنی مخطوطات " بیں اضافہ "مچھول بن" کے ذیل میں منعد ومقامات پریہ بات دمرائی کہ ابن جعفر کا ممدوح کریم خان ابن محسی خان ابن عبدالنبی خان ہے حالاں کم محس خان لاولد تفام كريم خان محسن خان كابنيس ملكرعد الحبيد قان كالط كابع رجيساكم

وبه ذکرکیه جاچکاہے۔ بہرهال کڈیم کی ادبی تاریخ میں جبدرابن جعفرکامقام اس لیے بھی منظر ہے کہا س نے اپنے امتعارکے دربعہ نہ صرف سدھوسے، کڈیم بلکہ سارے دکن بی اس و دست اور داخت کو بین ساخت و پرداخت کو بین ساخت و پرداخت کو بین ساخت و پرداخت کو بین ساخت بردکھایا ہے۔ یہ تاریخ تمدن کااہم حصر ہے جس کی تفصیلی مطالعہ سے کئی خفنیہ قد وابوت ہیں۔

خانوا دہ ساداتِ بخاراکے بےحد متضرت شاه جمال لأنجو في مقبول وشهود بزرك حضرت (متوفی سال نامجری) سيرحلال الدبن تجارى معروف يه فعديه م جها نيان مها سكشت تورس سرم و رمتو في هديم محبثهم وجراغ حضرت مسبيرجال الدين بجادى المتخلص برحبآل دائجوفى ابن محضرت سيدشاه كمال الدمين بخارى كرم كنذوى رحمة الشرعليدي رجن كاسلسل نسب نيره واسطول سے حضرت مخددم بها نیان جهال گشت سے مناہے۔ حضت شاہ جمال ایک متبحرعالم وفاضل اور بلندیا چوفی تھے۔ آب رائجوٹی مطع کڑیہ میں توطن اختیار کرنے سے بیشیز اینے والر بزرگوار كى طرح بيجالوًد، شاه نور (بلكاؤن) اور بدويل رضلع كريس مين مختصرمات کے لیے فیام فرایا تھا۔ بعدازاں آپ کڈیہ مرد تے ہوئے رائی وی جو کا برسے بچائس كلومبطرك فاصلربه واقع سے تشریف لائے اور وہاں تدی كے كمنارے تشنكا علم عرفان کی سبرای کے بیے سکونت پذیر مرو کئے اور بنفس نفیس کب نے اس ندی سے يك نهرجادى فرائى جو أج بھى جمال ميكا (نهرجال) كے نام سے مشبہورسے ۔ آپ عالم باعمل مونے کے علاوہ بہترین کا نب وحوست نولیں تھے اجیاں جیرا ہے لیے اپنے قیام بدویل کے دوران علامہ منتم رستانی کی معرکہ اراتصنیف" المدل والنحل انکو

کی زمینت بنا ہوا ہے ۔ ای کے نبی علمی ومعارف آگا ہی کے لیے آب کے خلیفہ مولانا جان محرصا

بخط انسخ طال بقم مين تحريم فرمايا تها - يه نادرنسخ كت فانر سعيد بيجبد رآيار

دملوی کاوافغرشا ہر عدل ہے۔ کہ مولانا جان محمصاحب دملوی جومفل شاہزادے کے أنابيق بعى ده بيكے تھے، مسكلہ وحدة الوجودكي كتھباب سلجھا نے كے ليے سارے مندوسان كادوره كرتے بوے كلرير بہنجے بي، آب كوابك سائل كے ذريع رائج في بين ميم سيدجال الدين بخارى كى ذات والاصفات كى طرف ره نمائى بيوتى سے ، مولانا جان محدد بلوی نے حضرت شاہ جمال سے اپنے شہرات کے حل کرنے کی درخواست کی توحضرت نے اپنے طرے صاحب زادے سبد محرمع وف برشاہ میرکو حکم فرما یا کہ ان کا تشفی خبن جواب دو مصرت تسميرمولاناكوايف ساته لي جاكر ابك سي كفنش مب اس طرح معارف خفائق كاالقا فرمانے میں كرمولانالین كرعلمي كا اعتراف كرتے ميوث حضرت شاہ جمال کی خدمت ہی میں اپنی زندگی کے باقی دن کاٹ دیتے ہیں اور آخر کا ربعیت، وخرف م تعلافت سے سرفراز ہوکر رائج ٹی ہی ہیں واصل بحق ہوجا تے جی اور مولانا جان محرکا مزار بقول حضرت سيدنشاه قادرعلى باشاه شهيميري منطلة العالى سجاده نشيب أسستانئر شرميريد، كاربر ايغ مرشدكي فبركے يائين موجود سے ـ بهرجال مضرت شاه جمال رائجو في كي شهرت بطورصو في صافي مسلم مگرکسی مذکرہ کگارنے آب کو بجیننیت دکنی شاعر منعارف بہیں کرایا ہے۔البسر محسّد سخاوت مزامرهم نے اپنے مضمون سیام السنبی الملقب برشہمیررائی جوفی کے حاشیدی مضرت جمال کے دکنی شاع ہونے کی طرف بلکا سااشارہ کیا عظم مالان كرشاه جال ابك باكمال شاع نصيء آپ كى شاعرى كنجدينة معارف كامعدن بيخ س پے دواینی طور برشاعری نہیں کی ملکہ آپ بچرمشا ہدات کی غواصی کرتے ہوے جذبات وكيفيات كي تومراب واركواين شاعري كروب بين بيش فرمايا سے یفان چراب کے دوسرے فرزند حضرت سید بورا تنگ باشاہ بخاری کڑا ہوی الملقت بم وسرارا للريف ايني ضخيم كي مثال تصنيف "تجلي انوار" ببس اين والديعني شاه جال كا درج دیں شعربطور دلیل بیش کیاہے۔

دات خنی برصفت کے طورستے ہوا دات خنی برصفت کے طورستے شاه جمال کی ایک مناجات سالار جنگ میوزیم لا بُر رہری میں ستیاب ہوی ہے جس کی تفصیل یہ ہے:

(202) مناجاتِ جَلَالَ نمبر(8) سائز (xx2) صفح (4) كُل شعر (7) مصنف سيرحلال الدين يرتاريخ نصنيف تقريب مصلام وفن كليات و دواوين مرتب فہرست جاب نصیرالدین ہاشمی کو نام کے سلسلہ میں تسامح ہوا ہے جیا کیر دکنی کے شبہور مخفق جناب درولش احراضان صوفی تسهمیری مرحم نے اپنے بیرومرشد حضرت سيدشاه فاوعلى باشاه شهميرى مظلهٔ العالى كي تام ايك نجى خطيس مناجا مذكوركاتفضيبلي حائزه ليتقبوك نابت كيابها كربرحضن شاهجال كانظم سج نركه

ت ه علال ي منط كا تتباس ملافظ مو:

" مرتّنب فهرست كونسًا مح موا ، شاه كمال الدين كي نسبت سه أبيم صاحبزاده ومربدشاه حلال الدبن اكمل سجه كرمناجات سبدحلال الدبين لكصا .... اصل كمناب و كيهف سي يترح للكرس ناجات سيد حجال الدين سع راب يه نصفيرطلب امري كربيسيد حبلال الدين كون بي ؟ صاف ظامر سے كربوزك سيد جال الدين بجاري (متوفئ سر البهم مزار را مجوثي بي، وه آينه والد حضرت سید کمال الدین مجاری متوفی تقریباً و منطق مزار کرم کندہ کے مربير وخليفهي مبس كا ذكر أخرى شعرمويه اوراس أخرى شعرك مصرعث دوّه میں "جمال پاک" لفظ ہے، یہ زومعنی ہے جمال سے تخلّص اور ماک جمال کی عطا کا مرعا ہے۔"

علاوه ازب اس میں بنج گنج بعنی ذکر حلیٰ ، ذکر قلبیٰ، ذکر روحیٰ ، ذکر سری ، ذکرخفی کا دکرہے۔ جواس سلسلہ بن ناحال جاری ہے ، نیزاٹھا نیش مرج . كاكيمي ذكريد حواس سلسله مي الطائبس ميرج ، الهائبس حروف ، الطائبس اسمياء اوراس کے مظہرات کی تعلیات چلی ارہی ہیں۔ چار دروازہ بعنی شریعیت، طریقیت حقنقت يمعرف بميح

اس اسلمس انبيائي سلوك عُوفْتَ رَبِّي يُرَقِّبْ "جِلا أراج ، جانِ سلوک عرفان سے جومطا بقت شریعیت ہے یفول حفرت سالک : ع اين فيل وفال آمره درخاندانِ ما عشق وعرفان جان سلوک ہے۔ حضرت سید جال الدہن اپنی خماجات میں فرمارہے ہیں۔ سدائخ عشق كے درما میں مجركون كرشناور س كر جوب غواص موليا و كرم عوان يااللہ عارف کی سیروطیر و حدرت و وا حدمت میں مہوتی ہے ، حضرت حس سنجری ، خلیفهُ محبوب اللہٰ ج كوجيرسه وحديث لوربا زارسه واحدبت مرادني كنئ سے مرتنبه آخد بيت ميں توا حدم اور وَتُحَدَّثُ مِين واحد ، اس صفهون كو حضرت سيد جمال الدين بخارى فرماتيه س مبارك كوك ويورسيون كرمن بي محكل والم بونس بي تجدوص كاتحت مجرد وان باالله ابک اور شعریب اینے وجود باطل سے رسندگاری کی استدعاً کی گئی اور حوفانی زخور میوتا ہے وہ با فی بحق ہونا ہے اس شعریس اس کی صراحت فرمائی کئی ہے۔ نعفی میں محکر محبر کوں جو ٌ لابیقی اُزمحبہ نے مراجو مرغ ہستی کا توں کر نسسہ بان یا اللہ مختصريك كرحض سيرجال الدين مجاري كي يدمناجات بوني بين كو في ننك وشبر يون كى كنجا أش نهي سے دربان فديم ، كتابت بطرز فديم ، بلحاظ تعليمات مطابقت فقركي دانست بين اس كلام سه ينتر جلنا ب كرحض كااور كفي كلام كب عجب كرديوان بهي بيوكا . . . . . ؟ مناجات كاكامل منن الاحظرمو: ٥

رات دلىي محكوں سوتىرادھىيان يا اللّٰە رە كىرىجىرىي ايك نِلْ ئاھۇى الْمِيْبَان يا اللّٰه ددن)(مجھ کو) (تیر بغیر) رایجر بنه موک) سال تُجْرَعْتُنَ كَى دربا مِن مُجْكُول كَرْشَنَا وَرُنُول ٢٦) كَرْبَوْن عَوَّاص تقولياً وُن كَوْعِ وَفان يا الله عِيتْرِ تَجْعِشْقَ لِنْ الْمُرِيا مِنْ فِي وَلَا وَلَى الْمِيلِي وَلَا وَلَى الْمِرِي (الْمُرِي الْمُرِي الْمُر سىلەمشغۇل كرمحكوں ايسكى مئى محبت سوں (٣) كەبىخ دەھورھوں مىشان با داپْر جان يا السُّر حزانه پنج کنجاں کا جوهی تجرم انت اے رم پر (۴) نصرف کا زنی محبکوں توں دی امکان یا اللہ بایخ دکنجان کنج کی جمع ، پر ترسوانی کافت کورنے یعنی کلفنی (نو) (دے رطاقت) جَلِيْ كَالْفَلْقَ بِون دى دَى رَكِّ مُوْمِعُ سارا (a) بدن مرحوش معو كرجيو . . . . . . . . بإا تسم (دے)(دگ رگ کر کال دعبارت كرم خور ده ہے) بَرَانَ فَلِي سُونَ يُونِ رَكُ مُجِرِسُوا ابني صَوْرُينِ (٩) كُرْنِرِي يا دَبِنْ كُرْرِي نَه بِكَ بِلْ أَنْ اللَّه (گزرے) دلمی ربعدازال في كيم سے دركھ ذِکْرُ روحی سوں دَی مجکوں اکیٹکی دکھنی کاحظ دے سری تجروصل کی مذنت بیں جِیو قربان یا التّد (سے دیکھنے) اپنی در کھنے خنی میں محوکر مجکوں جولا بعقی انز مجہ تنی! (۸) مراجوم رغ جستی کا تو ل کر خربان یا اللہ انتفادلیں نزج کا قلعہ جوصیں حیار دروازہ (۹) سوھ مکیب در تی محیر آنی توں دی امکان یا الند (۲۸) (بي) (۲) پر(دروازي رمجھائے) دے(سکت) مبارک کوت هور میمد کر کرمبر میری می کو احد (۱۰) میرتسین تجهوس کا تحنت مجبر دی دان ما استر رُولِ بِنِي اللّٰهِي اللّٰهِي (السَّابِي) ( مِجْ هِ وَسَخِتْشُ) اللّٰهِي قَاوِرُ الْقَدَرُتُ تَوْلِ مَالُكَ دُولَمَ الْكِلْي (١١) لَيْمِينَ خَالَقَ تَقِيبِ رِزَاقَ يُقِينُ رحان يا السُّم تُو ہے (تَوْہِی) (تَوْہِی) (قِہِی) امورطابری باطن جیکوچی مترعا جک کا (۱۲) سکل ربیا سھارا توں ہی دوالا تھان یا اللہ (بوکیویم) (جگ) (میشنر) (توبی) مراجو رعادل کا اُحَی تجه رِهُ سے روستن (۱۳) مُقَین هی عالم الغیتوب هور دَیّان یا الله خواتمان م (بع) رجوه) (توجی بع) ( (دربران و الا) جيكونًى تجركزي كأفكيا جيكورج بالبياب شك (١٨) مبارك تحت فأدْ عُوْقِي كالون سلطان ياالله رجوكوني) تبرے ياس مانكا جوكي بحِقّ احد مرسل محدّ مصطفے سے رور (ها) بحقّ طَا وَهَا يلسين كرجَس هُي شاق يا الله شوئت دہيں المه العالمين ترى ممبال كى مركت سول (١٢) مجَى دِنى كمنِي جيكه مَنكبا كَبَقْ قرآن يا اللَّه ( تیرے) (سے) (مجھورے) (مجھوری)

بحقِ مشه كمال الدبن وليّ مرست ركا مل (١٥) جمالِ بإك تون اينا مجيءى دات يا النّد

(ح) (م) (م)

حضرت مولانا سبرشهاب الدس مضرت مبارثها بكالوي كرلوى مرسب مهدويه كحمتاز

عالم اورشبهورمشائخ تھے مآب کے والدماجد کا نام نامی سید سنجو اورجد امجد کااسم گرانی سنیدعبدالحکی تھا،آب کی ولادت ا<del>۱۹۹</del> نیم بین بیوی ،آب علوم دیب یہ کی فراغت و تکیل کے بعد تھیے مدت کے لیے با دشاہ بیجائیے رکے باس منصب وزارہت یر متمکن رئیے۔ چوں کہ نرمب محدوبہ میں ہجرت کو فرض عین فرار دیا گباہے ۔ ناکم اس بجرت كي ذربعه كار مائي تبليغ بحن ونو بي انجام دميم جاسكبي، بقول سيد نصرت مهدى يداللى: "أب نے بطراتي مزسب معدويہ ترك دنيا كے ليے كالم يہ عضرت بندكى ميان سيد بعقوب منوكلي كي خدمت بين جاكراس فريضه كي تكهبل فرمانی اور بھروہاں سے سیر فقورٹ (جو کڑا پہضلع سے آئے کا کلومبٹر کے فاصلہ سے۔) مين دا نره با ندهكر ريف لكاورنواب حليم فان وليرنواب عبدا لحميد خان كي ايمار

براييغ براورزاده ميان سيرعبدالحي اور فرزند اكبرسيد محودكي مراه انا فشيسال كى عمرى ١٥رصفرالمظفر المالي كوتتهديد كيُّكيُّ - اسى لياكب قوم محدويه

میں" حضرت سیدشہاب الدین شہدید سدھوط" کے نام سے مشہوریں یع الم سیدنص مهدی فی شهادت کی تفصیل سے احتراز کیا ہے۔ البنہ گر و

مبدويه كى شبهور دمع وف تاريخ "خانم سليمانى" معووف به تاريخ سليمانى بيس انس کی تفصیل در ج مینے مسلے مطالعہ اور مقامی دوابات کو تطبیق دینے سے

بيستنطبة ماسي كرحفرن ننهها ب جب بهجرت فرما كربيجا يُورسه سدهو ط تشريف لائے اور وسی ستقل سکونت آپ نے اختبار کر لی تو آپ خودکو اینے زمرب کی تبلیغ واشاعت کے لیے وقف کرلیا جس کی وجرسے بہت سارے افرار آپ کے
پیروکاربن گئے تھے، انہیں دنوں بیں شہر سدھوط بیں ایک صوفی صافی مجذوب
بزرگ حضرت بسم اللہ شاہ قادری فیام پذیر تھے۔ آپ پر بر ذفت خرب وعشق
اور محویت کا عالم طاری رہتا تھا۔ آپ بسا اوقات عوام وخواص کو فرقہ محدوریہ کے
عقائد کے خلاف تنبیب فرماتے تھے، حضرت قلر کے عقیدت مندوں میں نواب سدھوٹ
عبدالحلیم خان میانہ ابن نواب عبدالمجید خان شہید (۳۶۱۱ – ۱۹۱۱ه) بھی شامل تھا۔
رحلیم خان کی ولدیت کے بیان میں مگولف تاریخ سلیمانی اور سیدن میں اس بات
سے نسامی ہوا ہے۔ تذکرہ الیہ الروالے تا کیا میں اور لارڈ میکنزے کا دسید تھا نہ کہ
کی صراحت موجود سے کرعبدالحلیم خان کے والد کا نام عبدالمجید خان شہید تھا نہ کہ
عبدالمجید خان ۔

بهرمال ایک مرتبر حفرت بسم الشرشاه قادری مالت مزرب بی کچه ارشاد فرمار به نظر قد است که کسی ارشاد فرمار بین نظر توسا معین می سع خفر خمان ژامی مهددی نے آپ کے کسی فول بیت تعلی موجود شاھی مسجد کے دوبرو آپ کا عالی شاگند آج بھی فلعر سدھوط بیں موجود شاھی مسجد کے دوبرو آپ کا عالی شاگند آج بھی قربادت کا و انام ہے ۔ جس کی دملیٹر برجسب ذبل استعار سال دحلت تی موالی دے دسے ہیں ذب سے ایک الگللہ المسلم حمل سرب نا الله المسلم حمل سرب نا المسلم حمل سرب نا الله المسلم الله المسلم حمل سرب نا المسلم حمل سرب نا الله المسلم ا

ا ثبان في عن اوازلفي ما سوالله قطب ندمان وما برازسر في مع الله وسمش حليم طل اعبار ثابتها تاريخ گفت او بود ذات الله

11 8 14

شهدېد كردو ، فورًا حكم كى تعبل مونى جس كے نتيجے بين حضرت سبد شہماب الدين صاحب ا بینے فرز ندا کبراور برا در زا دے کے ہمراہ جان بحق ہو گئے۔ مراد خان بوری نے دو با دشتاہ عالما ہ برفت 'عصه سالِ رحلت المملكة هو استخراج كيابهه. بعد ازان ان تمام شهر اركوسه هو سے لاکر کٹر بیا کے جیمو نے حذیبہ سے اقبرستان مہدویہ میں جواب کا لونی کی مسجد کے اصلے ہے۔ سِي احيكام مسير دِ ماك كباكبار الح كسى قبر به كتبه نهب مع عمر سيده حضرات اللح مجى ان قبرول كى نشان دىبى كرتے ہيں ۔ جانچ را تم اپنے دوست عقبل جامد كے ہمراہ انكى عجم بهرطال حضرت شهمات كي ذهبي حيثيت سي فطع نظراكب كي شاء انه شخصيت كود كيها جائے تو أب يقبيناً ايك قادرالكلام قد آدرشاع نظراً تنهي \_ آب كي شاعرى ميں عالمانہ وقار كے سانھ شاءانہ ہا نكين كا حسين امتزاج قلب و نظر كومسحور كرنا ہے ـ "ب ئے مضرت سيد لوسف بن سيد بعقوب كى فارسى كتاب "مطلع الولادت"كا منظوم ترجيه وفيض عام قدس"كے نام سے كيا ہے۔ اس متنوى ب مذمب مصدوبه کے امام سید محمد مهدی بونبوری قدس سرہ کے حالات ، خیالات اورواقعات شاعوانہ ہنر مندی کے ساتھ نظم کئے گئے ہیں۔ و فیض عام قدس کے دونسخے سالارجنگ مبونهم لائبرىرى ميں ۔ ايک نسخ کنتے خانہ آصفيہ لیں ایک نسخه اسطيبط أركالبومي فيدرآ بادمي اورايك نسخه الخبن ترقئ اردو كراجي باكشان

تمام نسخول کی تفصیل اس طرح ہے: نسخ برسالار جنگ دیب بلانسخر، مشوی فیض عام قدس موال نمبر (۵) سائز (21×8/شنر ر204) سطر (اج) تا ریج کنابت (222 نیم ساریج تصنیف سائز علائی میں معام دلایتی ۔

دوسرانسخه: "فیض عام قدس" کتاب نمبر ۱۵، سائز و ۴۵، سطر ۱۱ خط نتعلیق ، کاغذ ولایتی سال کتابت <u>37.21 ج</u>

بهل نسخ كا ترقيم اسطرح به: - نمت بدالمولود المسلى به فيضام اس

فى وقت الضحى يوم الاربع في الناريخ السع من شهررسي الأخمر سسم رجرة النيوية الف وما يرست وأرُّ بع مع بزا تاريخ في إسم بزاالكتاب أعنى فيض عام قدس أنشدها سبيد شهاب الدين ابن سيدمنجو إبن حضرت سيدعيدالحي قدّ من الله سرة دوسرے نسمنے کانوفیم ان الفاظ میں مرفوم سے: -

تمت الكناب بعون الملك الوماب براك خواندن شاه صاحب ميان فى سبيل الله فقيرسيدمبارك عرف ميال چى ميا ب صدفه خواد بنركى ميال سيدعثمان ريحته) نوشتر دار د في الناريخ روان ده ما ه شوال لا المعلام

ان دونولسنوں میں کوئی خاص فرق ہنیں ہے۔ مگر مپیلے نسنے کے کا تب سے كنابىن كے اغلاط سرزد دہوئے ہیں۔

نسخركت فانراصفيه:

غيرسوالخ 248 ، سائز و 83، صفح 291 ، سطر2 ا تا 16 ، خط نستعليق تاريخ تصنبف تبل د النهواس نعيب نرقيم ناقص سم - رام كى نظر سے مندرج بالا ننيول نسخ كزرجكي بي

نسخد استبث الكوز :-

مخطوط منير 249 كتابت مستائم صفحات او2 \_ علا نسخر الجمن نرقى اردوم كراجي: ـ

مخطوطر نا فص الاول بكتابت سلام المعنى صفحات 308 \_ عسله

مننوى كا آغازان اشعارسے بنوناہے: ہے

اوسی کوحدہے سالمسنراوار دېرىن كل حارتے كل جبن كا كليزا ر و داسی) رکامل) درکھے رکل ہیں جس کے حدیق محدودحسامد د تحیما دس این شکس ( جی کر کوماید جمال لگ انبياد مور اوليائيس ا

شا کے تسس کھستاں کے گلاں ہیں رتک، راور ہیں لا اُحقصبی تناکا مارتے دم

بعب اس جا باعث ِ ايجبا دا دم دھگیر رسبب

اختنامي اشعار اس طرح درج بن:

نه مبون مختاج کس کی آفر سی سو ب ر شروموں) کسکا د زندگی سے دمین ركهبال بول نام" فيض عام قدس أس ہے خبرالناس کے تاریخ کا بزم ولابت كے جن كے كل جنبكا إ رگل) (حِينے کا)

يوفيض عام كول كببتا مرتتب رسي (کو) (کبابون)

اللى عاقبت محسمود گردان

رآخش نیک اوگوں کے صدفے میں اے مبرے پیدور دکا دبرا انجام قابل تعرفف کیے

تكلية بيس ، مذكوره بالاتمام فسنخول بين كمبير يعي اس بأن كى واضح تنهما دت موجود نهيي بيحب سے معلوم ہوسکے کہ بہنٹنٹوی کہاں معرض وجو دمیں آئی! تصبیرالدین ہاشمی نے آپ کومیسور

منا سب مجضے ہی، حضرت تنہماب نے اپنی متعنوی کے اختتام براس بات کا اقرار کیا

كروه حضرت نثاه لعقوب كے طفيل سے اپنی اس مثنوی كو مرتب كئے ہيں ۔ جنال جياب

نوقع محكوب يحان أفرسون

بين تاريخ كاكرجام قدسساس (بناكي داسكن

بهوي كبول فيض عام قدس يونظم

یو کوئی بجرخدا اس کون سنیکا

(بهرخل) اس کو رشنگا

تسم يقوب ك صدقهول ابس

مرا آخرطفنب نبک مردان!

اس مننوی کا نادیجی نام فیض عام قدس ایج جس سے موال ایم کے اعداد

کا با شندہ فرار دبائے۔ مگرانہوں نے اس کی تفصیل سے گرنر کبیا ہے۔ بہرحال اسعقد کوحل کرنے کے لیے کہ بیمننوی کہاں لکھی کئی ہے ، ہم اس کی داخلی شہادت سے بحث کرنا

كاشعريع:

ننهي يعقوب كى صدقي سون الم يو فيض عام كون كيتا مرتنب رشاه) رکے، رسے ریبی کورکباب اس سے قبل بنایا گیا ہے کراکپ نے بطرننی مذہب محدویہ بچرت کرنے کے لیے کا یکو پسٹ ر كرليانفا ،جہاں حضرت بندگ مياں سيديققوب منوكلي فروكش تھے رحضرت شہما بنے انهيں حضرت بعقوب كاذكر مذكورہ شعومب كباسے - اس سے يہ حقيقت بالكل واضح بج جاتى ہے کہ آپیانے پینٹنوی کڈیپہنچنے کے بعد ہی کہی تھی ورنہ نشاہ بعقوب کاحوالہ اس شعر يى نىردۇنا ـ بېرمال آپ بىغىنىنى دىنىقى عام قدس سىرسى سالكى عمرىي اپىق انتقال سے بالبیلل سال بیشتر کھی تھی گو باتاب نے شاعرانہ طویل تجربیراور فنی شاقی کوبہتر طور پراستعال کیاہے حس کی دحبر سے آپ کی نہ با ایمنجھی موی اورٹ ستہ معلومہ بيوتى سے منونية ميت داشعار ملاحظر بون : م ننری قدرت سداتحکول سزاوار کیا یک کون سے دوعالم کابت ار ر کھیلا وُ زمین واسمال کون کرکو پگر نور اسی کے نور سول کیت اسے معمور دکی (کرکے) دسے رکیاہے) مجھے بکے دن کیا ہوں ہا تف آواز كرك شاه سخندان وسخن ساز زبان يُعِلُ نيرسون دهوكراده كول محسة يتمصطفي كي نعث كوں بول ر رو زاب کل) سے می اوکرجس کی لغت میں پاک سربیث قدس میں وار دہے کولاکئے جوكجونفا احدببت مين خفنيراسسرار بواتبر يحيسون وحدت مين أطهار (بچھی سے) ترا بى نۇرسىبىسىتى بودا كر ہے گُل اسمائے خی کا تومظ اہر بوتن<sub>ے</sub> رااسم ہستی کاعبام ہے كرشابداً س أيكر لوح وتسلم ب جھیانیش دست تیرا گرفت، کوں دیھویانیں دیھویانیں دوعًا لم كا لِكُفْتِ خط بين بكِ فالسونِ

مقام ا دُ في ترابع قاب وقوسين بقبب اول ہے تیرے سوں عبارات

فهور وبطن كالالطب تجه ذات

د وعالم تجركهي محبوب كونين!

نناع كواپني منتنوى بريجاطور ميرناز بير، الفول ني تـــــــــبيهات واستفارات کو بحب ن و نوبی استعمال کیاہے ۔ شال کے لیبے درج ذبل اشعار سیش کئے جارہے ہیں ہے ولابن کے کشاں کا جمن سے حفائن كے جن كاستبلتا س صنوبرداستنال كيخوش معالى! متوربيت كے روشن جناران

تلفظ کے ہیں انگوداں ھمک بوں

منرشیری ہومیس من ترکز ہے بثنالال كرمتوريا يسمن هبين

جزامت کا لگیباہے تازہ ایمیاں

بهرهال حضرت ننههاب كطربوي كي متنوى فيض عام فدس ايني زبان اور بیان کے اعتبار سے خصوصی تفصیلی مطالعہ کی سنتی ہے۔

تنهرك لي سے تنمال مين نفريداً الكي سُوليس میل کے فاصلہ می<sub>ہ</sub> واقع تا ریخی شہر و می**ور**  نهمج ونظم ايونظم دكن س بيے اہل الٹركا بورونش گلسناں حکایت کے ہیں اس میں سروعالی کھلے ہیں اس بیں شرخی کے انادا انجب ربرمصرعه وتنكين محموزول كربراك نقل خرم كالشجرس مطالب کے کھلے ہرجا سمنہی فصاحت اور الماعت كح تريخال

ولى وىلورى

دا *دالسرونه مېرو*لی فياض معروف به و تی و مل<u>وری کا وطن تھا ۔ آپ ابندا می</u>ں نواب سات گذمه حراست خان زمدفن ناجبوره اركاك، مربد بنناه زين الدين صاحب بیجا پوری صبغة اللّهی منوفی <u>۱۲۹ التو</u>کے دربارسے وابستر تھے ۔۔۔ یا ہ بیشہ مولے کے باوجود شعروشاعری سے فطری ذون نے ولی ویلوری کونواب حراست خان کیے مظہیں یں امتیازی مفام عطا کردیا تھا۔ سوئے اتفاق سات گڑھ دعلا فرشالی آرکاٹ) کے مالات آپ کے لیے سازگار نہیں رہے نو نواب صاحب نے بذات خود الجسی لے لمرا كونودس سرهوت دعلاقه كثرب عبدالمجيرهان ميانه وليرعبدالحميدهان ميانه كي فدمت بیس روا نرکردبا رودبار بببتا کے کن رے آباد شہرسدھوٹ کی آب وہوا ولی وبلوری کو راس الكمي - المنداكب في بها طوبل قيام كيا اورابك ضخيم منتوى" رَبَنْ بَدُم" جوتقريبً جار مزار ابیان برشت می تخریک متنوی "رتن بیم" دراصل عرو شیرشاه سودی كم مشيهور صوفى شاعر ملك محرج السيى دمتوفي المهماج أو الحقايم كي منظوم كهاني يوروت كاكر حسوس واجرجيور الترسين اورشهزادى لنكا پيم كيعشى كداستان درج يعد وكنى ترجير سے \_ بر ماوت كاسب سے بہلادكنى ترجيد عمر ابوالحسن تانا شاہ (1675) <u> معلی کے نشاع غلام علی نے اور بین کیا تھا کے</u> غلام علی کے تقریباً بنتر سال بعد وتی وبلوری نے مید ماون الاتر جبر"دتن بیم" کے نام سے کیا ۔ بیاعین ممکن سے کریمٹنوی بھی اوا یا اے سد تھوں کی ایماء یو لکھی گئ ہو، جیسا کہ محرابن تصاکا زجر قصیدہ بردہ ، جید إبن جعه فركي متنوى أضافه كيول بن اور قدرعالم كي متنوى و فقر محفوظ فاني وغيره سدهو كے نوابوں كى خواہش وفرماكش بيرزقم كى كى تھايا۔ وتى ويلورى كى رُتن پدم 'كا واحد نسخه بقول استېرنگر (مرتنب كبيلاك) كنب خارز توسب خابذ ، او ده د لکھنو) بیں تنا۔ اس سنخر کے چار شوصفحات تھے بجس بیں کم ر بيبش (٥٥٥ مه) جا دېزار اشعار نفي، اس کا آغانداس شعرسه بونله : سه خدا یا نو سے باک برودگار تر شکاری دانار وا جی ایار ريەشكل) بىمتىل رىسى بەيناه كتأب بين فختلف مقامات يرمصنف في اينانخلص بيان كياس يمنجلان كے دومقامات يہ ہيں: ہ وتى تىبرىكىم كى يعجع اكس ندكراس أس كون برگزتونيراس (کو) (ناامبد) د کی ہے بوسبب ضالی ہمانہ دیس الشی کا کام سے دبینا ولانا إعظه

اس مننوی کی نابریج نصنیف اس کی داخلی شهرا د توں کی بنا بر ابین اس کی داخلی شهرا د توں کی بنا بر ابین اللہ ن المالة قراردی جا سکتی ہے۔ بہراس لیے کہ دتی وبلوری تواب عبدالمجید حان میاند کے روراقترارس سات گڑھ سے سرھو بط ماضر موے تھے جس کا ثبوت منسوی کے دبیاج يس رفم شده درج ذيل اشعارس متناسع - جنان جير ولى في كها تها: مه حراست خان المبراك نامور تف مسكونت كاه اس كون سات كره تفا أنفأ اوابل درد ونبك اعمال رفاقت بيراكفا بس اسكح نوشحال (کھا) (اسکی) ( کتا)(وه ) فضارا وال سول موفتمت برخاست سوآبابس طرف کاربر کے دھر خواست (فضا کےسبب دول سے) رياس) (ياس) فداب عبدالجيدابن الحمبيدابك انكفاوال نامورصوبه سعيير ابكب (نھا)(وہاں) بسِلْكِ يؤكران مِي مُنسلك كر سواو بہرشجا پرواہز لکھ کہ دنیں وہ) اس بہا در کے لیے) کِیاوه صاحب ننبرس نه مانه تَعِبْن كر محكو سدهوط كوروا بنر (سقرر) (مجھ کو) رنگارنگ وان تماشے میں نے یا یا سوحسب الحكم مبي سدهوط كواكبا

دلس حكم كعطابق عبرالمجيب خان مبائد نے اپنے چا نواب عبدالمحس خان ميان ولر نواب عبدالنبی قان کے معزولی کے بعد سر ۱۱ ایم میں زمام حکومت سنبھالی تھی اور بورے یا بخ برس بڑے ہی رعب داب اور طمطران کے ساٹھ حکومت کرنے کے بعد المكالة بين حاكم سرا بونت راؤ مرافعا اورفلعداركتي مرارى داؤكى مشتركه فرج كے مقابلے میں دادِ شیماً عن دنیا ہوا جام شمیرادت نوش کیا تھے تفاروس ماریخی وانفرسے

سے اس بان کا بینز لگانا مہل ہے کہ بیمنٹنوی میم ۱۱۴ جرکے بعد ۱۲۹ نظر کے . فبل کہی گئی تھی ا وراس سےاس امر کا انکشاف بھی ہیونا بیے کہ بیمثنوی وکی وبلوری کے سخری دور کی منشوی ہے کیوں کرانہوں نے اپنی پہلی منشوی «روضتہ الشھداء» يسالنه بي كهي تقى - اكراس وقت آپ كى عربيس بايينتيش سال بهي رسى وكى تو انن برم کے وفت آپ ساتھ یا چاہنے کے میکھے میں موں کے۔ بہرحال بر شنوی آب کی شاه کارمتنوی ہے۔ حس بیں مشاقی اور کمال فن کا بھر نور استحال مہواہے ۔ بالخضوص زبان وبیان کے اعنبارسے ولی دکنی دمنو فی ها این جیسی کیفیت اس «تَتَنوى بين نمايا س بيے ـ اسى ليے بعض تذكرہ نگاروں رموُلف" تذكرهُ مشعرائے وَكن "<sub>او</sub>ر مرتب ولکی رعن "وغیرو) کو ولی ویلوری کے کلام پر ولی دکتی کا مغالطه عروانها مثال کے لیے وکی و بلوری کی مناجات کا ایک بند ملاحظ مو: ع بإاللى ا د طفيل ا ثب يا الار ا وليباء فون بود ا فطاب بي حتيز جهال كاصفياً البروركة دوجهان بين مع ولى ي التجا بع وه بنده كمترس مجهمال براحسان كمه و و تی و بلوری کی دیگرنصانیف بین روضتهٔ الانوار" ( ۱۹۹۰ م) دوضت العقبي (المالية من رعائے فاطمہ ، "مناجان ولی" منب بنام،" اور" اگرد طاكير كا بِنْرِ عِلْتَ الْحِيْدِ وَلَى كَاطُونَ مِنْسُوبِ ابِكِ اور مِنْنُوى « وفات نام رُنْجَى "كتب خان مُ سالارجنگ کی زینیت ہے، جوں کہ بہ اقص الا خرہے اس لیے قطعیت سے کو کی فیصلہ كرنا ممكن نهيس معوق فحقق والطرمح على التركي رائع بين مرتب فهرست نصير الدين إشي في نفظ وَ كَمْ وَلَى رَخْلُص مِرْمِه لبياسٍ ، مُكْرَرا قم الحروف اس سے مَنْفَقَ بْهِينِ بِوسَكَارِبِي بِهِرِهِال مِنْنُوكِي" وْفَاتْ نَامَهُ نَبِي "كَيْفُصِبْل اسْطَرِح بِين .\_ نمبرکتاب (43) سائز (6×4) صفح (216) سطر دح) خط نستعلیق كاغذركسيى، مصنف ولى وبلورى، ناديخ تصنيف ما بعد شهلاهم، نا قص الأخمة منتوی کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے: ہ بسسم الترالرحمل الرحسيم سنتش كحفرمان كاطغران يم

عشق (کا) بھی حرف دیکھد یا رہے نقطرُبا عركمزاسرارب اختتام ان اشعار برمزنا ہے: ۔

یم کوچلیا چهوفر نون وا احداه سارے کمزنوز نون وا احمد اه ختم نبوّن كب وااحداه سب بديراغ دبا وااحداه

بهرصال وتی و بلوری کا ذکرکٹ پہ کی ادبی تا ریخ بیں اس لیے بھی خرور ی

سے کرا ب کی والستنگی زمان رواز نک سرتھوط کے در بارسے رہی علادہ اذبی متنوی رنن برم سدهوط بى مى معرض وجو دىبى آئى را س طرح وكى وملورى كوشعرائے كرم میں دیکہ اُمننیازی شان حاصل ہیے۔

حفرت برزناه محرسینی تقب به شاه میر، حفرت حضرت شاه مبرراول مبررا کونی

سببدشاه جمال الدین مجاری جمال را مجیج کی رمنو فی سالیش کے فرزنرکلاں اورحضرت محندوم جہا نبان جہاں گشت بخاری (متو فیٰ <u>۵</u>مے بھی کی اولا د سے تھے مص*رت نت*اہ مبر لیپنے والد ماجد نشاہ جال اورا پینے جداِ مجد نشاہ کمال بخاری کے ہمراہ نوابِ شاہ لؤرر ملگاہُ ) عیدالردُف خان میا نه عرف دلبرهنگ کے عہد (۱۱۱۰ه - ۱۳۴۱ه) بین بیجا بورسے شاہوّر منتقل ہوئے ۔ شامبورس ایک مزت فیام مذہبر مونے کے بعد اہل اللہ کا بہ فافلہ کرم کاللہ ز منه جر مدنیلی آندهرا) میں فروکشن ہوا اور بہیں آپ کے جنٹراعلی و سالارقا فلرحضرت سیہ شاه كمال الدبن بخارى (اول) كا وصال موا - ابك عرصه اس علافه كو اينے انوار مراست سے متور کرنے کے بعد بہ مختصر قافلہ اہلِ دل بروبل دضلع کڈییر) کی طرف میں بیا، حض تشميرنے لينے والد بزرگواركے ساتھ اسال جو وسسال جدك دوران برويل مين قيام فرابا تھا۔ جس کا نبوت کتب خانر سجیدیہ، جبدر آباد ۔ غزونہ نسخ او الملل والنحل ا مصنفهٔ علامه شهرتانی کے ترقیہ سے لذا ہے۔ یہ کتاب حضرت شاہ جمال نے اپنے

دست مبادک سے قیام برولی کے زمانے میں اسلام میں تحریری جی میں اول میں حفظ فام ك بعد آب مع والدقبلر الحجوثي رضلع كذب تشريف لا ك اوروالدك وفات تناف کے ہمراہ آب کے دونوں جولے بعانی حضرت سیرشاہ نواللہ قادری فزر اور حضرت سیدشاہ کمال اللہ قادری تمان ہی لا بچوٹی بس مقیم رہے۔

را يُحوي أس زمانه بين عيد الحسين خان ميانه ابن نواب عبد النيخان بانوفحسین میاں کی جاگرتھی۔ یہ توراعلاقہ سرکار سدھوسے کے مانخت تها - ورسدهوط حسين ميال تعبرادر تثرد بواب عبدالمحس خان عرف موجيا مبار که جن کے نام سے کڈ یہ میں موجم پیلے کلی آج بھی آباد ہے، کی حکمرانی تھی۔ مگر مؤجا میال کی ناعا قبت اندلیثی ،عیش بیندی اور ناابلی کے سبب ساراعلاقم برامني كاستكاد تفا فالباكاسي وجرس حضرت شاه ميرليني والدين ركوارك دصال کے بعد آب کے عفیدت مند نواب تملیول رعلاقہ کدری منلع اننت پور المنظر المعبدالقدوس خان مبانه كم شديدا صراريمة مليك كشريف لم كك اوروبين بر ایک سویا نج سال کی عرب ۳ رجادی الا ول ۱۸۱ نره کوای نے ا بنی جان جانِ آفرىي تحسير دكر دى ـ آپ كامزاد شريف آج كھى دَائرين كئ آ ما جيگاه بنا مواب \_ أب كى ظاهرى تعليم و باطنى ترسبت أبين جدّا مجد اور والدماجد كي زير خِلِّ عافیت ہوئی۔ آب عالم بالشراور واصل مع السَّر شخص نصے ، آب لے جا ہلیبت کی بس غوان وآگھی تعیس حلانے کے لیے اپنی عرعز برصرف کردی آب کامشهور فول ہے کہ '' جذب ِنا قص وہ ہے جس میں سلوک نہ ہو اور سلوک نافض ده میے جس میں جذب نرمو " اس قول کی روشنی میں آب ایک مجذوب سالک نفے۔ اَب نے ابک اور موفعہ پر ارشا د فرما باکہ " اُج کل کے قوائے جہانی سخت رہا مَ يَحَلَ نهي اس لِيه علم اليقين وعين البيقين سب مقدم سب البي تعليما كونظم ونتركح سلجه مبوك ببيائ ببيائ بسيش فرمايا تقاء آپ مشاع بھي تھے اور نشر نگار بھی، آب کی شاعری آبک طرف اسرار در موز کا نخر بینہ ہے تو دوسری طرف کمال فن اور مشاقی کا بہترین بنونه، آب کی نشرطرز فِ کیم بیمبونے کے باو جور تصوّف و فلسفہ اور علم کلام وعلم وجدان کی تحمّل ہی نہیں بلکہ شکفتگی وسنجیدگی کی بھی آئیینردارہے۔ شابداسی عوبي كى طرف أب في اين شعر عب ارتشاد فرما يا ہے۔ ٥ تيرنوم برمحض بعنز فقير أظم محض سعنه ناتر محض منت بهور مصنف ومحقن محرر سخادت مرزا مرحوم ني ابيغ طويل معركه أرار مضمون "سيدمح شيني الملقنب برنشاه ميررائي ولي "بين آپ كي مندر مُرزيل كما بور كانر صرف دکرکیاہیے بلکان کا جامع تعارف و تبصرہ بھی بیش کیاہے ۔ کتابوں کے نا م اسطرح هم :- الم الرالتوجيد ٢- دسالرعينت وغيريت ۱۷- رسالهٔ قادریی ۲۸- عفائدصوفیر ۵- انتنباه الطالبین ۷۔ دیوانِ شاہ میں در صیاء العبون ۸۔ رسالہ کوریہ ۹۔ نربطون حبشتیر سے سے کہ ایک ندکرہ نگار حضرت حکیم سید محود بخاری صاحب نے بھی ندکورہ کتابوں اور رسالوں کا ذکر فرمایا ہے مگرا دارہ ادبیات اردهٔ حدر آباد کے کتب خانرین ایک نظرم رسالہ " مرح میران" کے نام سے موجود ہے جب کو ڈاکٹرسیدمحی الدین فاوری زور مرحوم نے آب کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس رسالہ کی تفصیل اس طرح ہے: ر ۱۱۶ "مرح ميرال" ( 58 كا) اوران ر 3) سطور ( 6ا) في صفح تقطيع ر 4 × 2 ح ) خط نلت معمولي ، مصنف مشهمير ، زمائهُ نصنيف فبل سناليم اتفانه:-محبوب بموجودکا، یا قادری میران مرد مرسسيني معيود كاكيا قادري يرامرد ىعنى ابوالقاسم صحى ما قادرى ميران مرد توقطىب بانى صحى مجوب بحانى صحى اخننام: — می الدین دلی ہے ہیارکا 'معشق سے کرمارکا عاشق ہے تق دیدار کا کیا قادری مبراں مدم سچ بیرتون شهر تمیرکا ، یا قادری میران مرد مسلم تقوى مخيور دهبركا اسمح كول سركا مضرت نتير تميراؤل لمير شخلص فرما تينفه مكرمذكوره بنديب حضرت كالقب

> سبجهان لاالله الآهو نردبان لاالله الآهو مومستان لاالله الآهو

جان جان لاالله الاهق به رخصیل دومیت مطلق صفحهٔ دل پوسپ کردتخسیم

گماں مقصاں مودامکاں سے بیباک حومن حرضہوں نہ کا فشسر محض باطن حرف مہوں نہ ظسسا ہرمحض خدا باک ہور دختہ پاک میس باک عاجز صرف ہوں نہ قادر محص داحب محض ہوں نہ ممکن صرف

کھے بیردہ بیں ہیں طبقور انا الحق نبات و وَحْمَثُ ومرغ ومورانا الحق سمے کے تا تو سرایا نور اٹا الحق ا پس کوں پاک کمر شرک خفی سے حقیقت میں کہیں ہردم مہتر پینر انا الحق با حوالحق جمع کورسیر

جوكوني جُراب بخرسے اونداخدانہیں

نرافراب جركر ترب سے جدائیس

نا ببواگروه ساته ترا دل رئه با نهبین ببيرل كيسانف جوكه رسي دارماءام كرموحدا نواصل وأوس مفادكا بنس جيبسا كراصل حيائ سيربك بكرح منبوج اے دل بچھان نن كوندا سے سرايهي ماولی بیم، معادیمی، ملتجا بهی ما بورج ابنيتن كوم وكريس بهت خرار غفلت يني جماب يهي بهورعملي يهي مقصدیمی، مرادیمی، مرسایمی بیجان لے نوجینے تک س تن کی اس یہ ساقی یهی، شراب یهی، دلسایهی گرآرزوکے ذوقِ خرابات بخچھے کننا ہے تمیر بیر کے ادشاد سون آب اللہ بھی، رسول بھی، دہ نما بھی است حضرت شهميري شركا نمونه طاحظهو: "المقصور ابندا بهارا الترسول بهي بعني وجود حق سول بكيا واسطيك رسے ، دکس لیے کہ ) (سے)(ہے) خفیفنت بهاری نیست بی شک و شبه اول همین تهے نیں ، آخر همیں سرمیکی میں رنہیں ہے بے شک ) ارتھے نہیں) درہی گے نہیں) پس جو چیز کداول نیں ہور آخر نیب سو درمیانی کہاں سوں ہواہی اگرہی ٹردا کھے تو رسے رہے (ہواہے فلب حقبقت لازم آبابى غرض بي بى سوم بيته بى بى بورني بى سوم يشه نيى رہے رہے ہے) رہے) (اور)نہیں ہے) ہنبہ لیس نابت بوا جو سمیں اکیک سون بیست ہیں مور و جو دِحق سوں ہست ہوی ہیں رسے رہمیں ہیں) (اور) رسے رسے (موجود)

ہیں، اول کمال و بود کا بوھے کہ وجو د کونسیت ہونا نہیں ہور سمینیہ سیست رمنا ھے

اس کمال کو عبات کھنے ہیں۔ ہے

برحال مصرت شاه ميركي نظم ونثر كي منونول سے آب كى على وادبى شخصیت کا اندازه لیکا نامنشکل نہیں سے ۔

حضرت سبيرشاه فدرعا لمرتا ورى

شاه فدرعالم معرب میں نصف آخر کے متعراد بارھویں صدی کے نصف آخر کے متعراد

يس متارينين كوما ليس - أب سادات سرهوك سي تعلق ركهة في أب كے والدِ بزرگواركا اسم كُرا في حضرت سبدِ شاه بدرعا لم قادري تھا۔ شاہ بدرعالم آب کے نہ صف شغیق باپ تھے ملکہ کرم فرما استاد اور امر شد مرتبی بھی تھے رجیبیا کہ

كنب خانه أصفيرس موجودات كلمتنوى ووفقه محفوظ خاني كي قصل سقيتم كے

عنوان اوراشعارسے ينه جلنا ہے۔ ے

وفصل سانوال بيج توصيف موشدى ووالدى تسالابدرعالم كهول مي بيد كاليفي بيان اب ولهى بي قبله كاه مبرى مشرب

(ميرمترب)

متتورنام شاؤ بدرعالم إ سیج بررالزمان، بدرالمفترم

دياجن كوفضيدت فضل كررب الجيمين تخصيل جن كوعه المسبحب ( فض کرکے دیائے)

(بېونىس) نهی گوئی علم با فی انستی دور أهج سيعسلمبن اوسببنه معمور (كونى) دائنسى

اكنے وہ شادح شرع تسریس أب وه سالك سلك طريق

محقن بس خقبقت میں مکہل معرف معرفت سيتى مشكل جو تف معراج كالانه بد الثر وه مرت رَ بادی شاه بد اللّه جوملوتے اس عملے کائمٹنج نسبال تاریسر و ہی رکھ سراوںپر توہات یا پیر ( بوجائے) (ک)(سنجے) رسربي (الخف شاہ فدرعک الم عالم و فانسل مونے کے ساتھ ہی شنچ طریقیت اور صوفی کھی تھے۔ آنچ فادری المشرب ہونے کا ثبوت حضرت عوث ِ اعظم کی منفب کے آندی شعرسے شاہدے ک متورول منوراسهم عاظم عظم خلیفرجس کے شاق برزعالم آپ بهبت هی منکسرالمزاج اور منوکل الی انتریز رک تھے ۔" دربیانِ عجنو وا بکسار کئ نودومد درتوفيق ازحق نف الى كيتمت ارشاد فواتي بي: ٥ المى نون سبيا دانا وبينا يوع اجز ذر رعالم يحكمينا رتو رضجیج) ریس نرکورہ فصل کا آخری شعرصیں شنوی کا نام معی آگیا ہے ، اس طرح ہے : م "فقر محقوط خالى" ما ماسكا وعجا دبوے بركا باستنبكا شاه قدرعالم نواب *زا دوں کے* ایّا لیق تھے، نواب عبدالکریم خان ولیرعبدالحمیدخال میلن كرجن كينوا بلش بيرابن جنعفر . نيرمثنونئ مجيُّون بن بين اصافر كبيا نضاء الفين لوار بصاب کے فرزند محفوظ خان تنے، جنھیں آرب کے شاگر درشید سونے کا شرف حاصل نخا محفوظ خان کی تعلیم ونربین کی خاطری شاه بررعالم نے یض خیم مشوی جو فقہ وعق امربیہ مشتمل ہے تحرید کی اور انھیں کے نام سے مثنولی منسوب کمجھی کی تھی۔ خیال جیر ° در ببان سبب تالبفه ِ" فقه محفوظ خانی " سوید کے تحت فرما نے ہیں :-أَجِيهِ محفوظ خان نام حوائخ بن مستجوان عمره حوال طالعُ وَ دولتُ

بهرحال اسی عبوری دور بین آب نے قلم اطحایا ، سیاسی ابتری اورحالات کی تشکش سے بلند و بالا به کر تعلیم فنربیت ، اصلاح معانشرہ اور تذکیهٔ نفس کا کام جاری رکھا۔ چناں جبر قفصل سیدھ کا دام کے نشرات بسوف وزمنداں کے تحت ارتباد فرماتے بسی دے سے

نەر كھ بانت كے جوٹیال سركے اوپرِ گفت ترببعث كے كاما**ں** ہیں یہ اکت مر

يرسب برعث بيرمتنكرا يمسلمان! كرما نت سون جبيدب ناك وركان

أبب في ابني معركة الآراء بادكار متنوى فقر محفوظ خاني كوفلم بندكريف كو ابتداء ارجادی الثانی ۱۹۹ الفرص کی اورتقریبًا دوماه کی قلیل مرت بین اس کومکسل کمرنے میو کے ۱۵ رشعبان بروزشب برات میسان اس کاحسی اختنام فرایا بھیا کچر آپيکارشارے: - -

هواآغاز نامههمييراحمر

جوبؤ اوير نور كسيارا اتصصد رقع ( کھے) او میٰدره با ب، ایک سودوفصُلُ ما آ الجهے دسویں جادی الثنانی اغاز وآغاث

اگياره سولود مور تو نظے برسا ل مرتتب شب بران باه مشعبان (مرتتب میوی)

رجھے تاریخ محتمدمصطفاکے جو ہجرت سوں نبی خب والوریٰ کے

بحق مصطفى كيختم مرسل مهوا يو فقرنامه مشرف اكمل

اس کی ناریخ تصنیف سے بنتہ علتا ہے کہ برعہ طبیوسلطان (<u>۱۹۲</u>۲ ایجے۔ سوالاله ) بن يخرير كروه مشوى سے جب كرسدهوا فلموك تلمور كي ليوسلطان مين شامل تضارانصاف كاتفاضايهي تهاكراس متشوى كوعهد سلطاني كيمست ازمثنولون مين شار کبیاجا تا مگر ناحال کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی ریچوں کراس مثنوی کا تعلق کسٹی کسی حیتیت سے نوابان سرطوط سے رہاہے اس لیے اس تنوی کو بھی اہنیں نوابوں کی خدمات کانسلسل زار دینے ہوئے ماہر تازمحقتی محسِ اردو ، نصیرالدین ہاشمی مُولّفِ ا و پورپ میں دکنی مخطوطات "کااعنزا فی بیان مینش کرنا مناسیمعلوم میوتا ہے کہ ما**یخ ا**ز سر اردومیں سدحوط کا مقام ثمایاں ہوسکے \_

و اس نفصبل سے واضح ہوسکتا ہے کہ ان قلعداروں ر نوابان سدھولی کی بوری بڑت جدال و قتال میں بسر ہوئی۔ شروع سے آخر تک مبدان جنگ سے فرصت ہمیں ملی۔ ان کواٹنا موقع نہیں ملی کہ اطببنان اور دلجہ بی سے کسی علمی کام میں مصروف ہوتے اور علم و مہنر کی نترویج کی جانب منوجہ ہوتے۔ باوجودان نما م امور کے جب ہم ادد و کو اور علم و مہنر کی نترویج کی جانب منوجہ ہوتے۔ باوجودان نما مامور کے جب ہم ادد و کی اور بیات ہیں ان کے کاریا کے نما بال و بیضے ہیں توہم کو ان کی علمی قدردانی اور علمی مرتبی کا اعتراف کرنا بڑتا ہے کہ باوجود اپنی جنگی مصروفیات کے انہوں نے بہت کچھ کہا۔ اردوکی تنم فی بین انفول نے جوحصہ لیا اس کی گوری تفصیل اس لیے نا ممکن ہے کہ ڈوا نے کے دست برد سے نصنیفات معدوم ہو چکے ہیں۔ نتھ اوا ور مصنفین کے نام پوشیدہ ہو چکے ہیں۔ نتھ اوا ور مصنفین کے نام پوشیدہ ہو چکے ہیں۔ نتھ اوا ور مصنفین کے نام پوشیدہ ہو چکے ہیں۔ نتی اور ور میں نقاب کی نام پوشیدہ ہو جگے ہیں۔ نتی اور ور میں نقاب کے نام پوشیدہ ہو جگے ہیں۔ نتی اور تاریخ اددؤ میں ان کو منا سب جبکہ ہو کے ادر کی اور تاریخ اددؤ میں ان کو منا سب جبکہ دی جو سے کہ ان کے سے وہ سے کہ ان کے سے ہو سے کہ ان کے سے وہ سے کہ ان کی کی کہ کہ وہ کو کہ ان کا میں ان کو منا سب جب کہ ان کے کہ کہ وہ کہ کہ کو کہ کے کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کی کہ کو کہ کے کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو

اس مننوی سے ایک ناریجی مغالط کے ازالہ کی راہ ہموار ہوتی ہے وہ یہ کا کنر جنوبی ہند کی ناریجوں میں مزفوم ہے کہ نواب میدرعلی خان نے سدھوٹ کوفتے کرنے کے کے بعد وہاں سے نواب عبدالحلیم خان میا نہ اورائن کے تمام افراد خاندان کو سری دکھیں ہے روانہ کر دیا۔ حالاں کرشاہ قدرعالم کی منتوی سے پہتر جاتیا ہے کہ 199 میں خاندان طیم خان کے نواحقین واقر با سدھوں میں قیام نیر میر تھے اور باعزت ندندگی گرا ر

بهرطال متنوی فقر محفوظ خانی کے دربافت شدہ بیتی نسخوں ہوسے دوکتب خانہ نواب سالار حبک میں اور ایک کتب خانہ آصفیہ (اوری نیٹو میا اسکر تلکی کتب خانہ کو ایک میں محفوظ ہیں۔ جس کی تفصیل اس طرح ہے :۔

کتب خانہ سالار حبک کا پہلان سخہ :۔

نام كتاب: فقر محفوظ خاني ، مصنف بقدرعالم ، تصنيف ١٩٩٠م

> كون مين جمدرب لعالمين كالمشن متوّد ابيغ دبن كا غنى نفا آب ابنى ذات ين شريفا كوئى ذات بسيناس كى موم دسدا دسدا دركوئى دس دسرا نه عالم نفا نه أدم كا نشان نفا نه كوئى ذات صفات ونالگان نفا اليس بين آب كا طالب نفام هو بي بغراز اصل كين سب كوموجود دكياى خفيقى سبكا آبي اصل موكر كيا سب شيئي كوابنا يا كم فلم

مقیقی سبع ابی اصل مولیه بیاسب سبی بود بیا یا سه طهر رایب بی) کبیا بکیشنیت مل کا نام انسان دیا بین جان وابال عقل وعرفان

لبا بایت سب س ه مام سا دبایه جان دا بال مف وعوا زمه هی میرمنگی)

اختتنام: دانمصنف

نهایت نی سے تیری مغفر ایون موخبش می نها بت معصیت کور) د نهیں دی

عذابو لل حَشْرُكَ عَبْنَ بارب مجھے رکھ اپنے افعالوں مفرب

رمجھے، رکاموں بی) الہٰی قدر عالم کی دمھا کو توں برلا نونچپر میر بی مترعا کو

> تو رتوگیی اختتام الزکانب

جن ولبشركيه سرور بالمصطفئ فحجكر دوتون جبإن كي سروريا مصطفى للمحمر نابود وبود انتربه يا مصطفلي محكم ہم سرسے جائیں جل کریا مصطفیٰ محر يووك الرمسية ما مصطفى محمر ہووے ہارے سرمیے یا مصطفاع محر وارون بيدل سسراسريا مصطفى عجر

مونم شفيع محشؤ بإمصطفي محستر نم سأكوني مبوابيه أورحشرتك ندمروكا ب في تنهاري مكسر بيد رحمت اللي بہ ارزو ہے دل میں رفضے کے تین قہانے خاك من كال كي كركك البُعَثركرين م نعلبن بانمهار جوناج خسرواس يلكون روضه حجا رون سراستان ريكو

دوسرانسخه :-

نقر محفوظ خانی تمبر اق - اوراق 133 - سطر 17 - سائر 12x7 ناقط كلول

نرقیمه ند*ارد* ـ

كتب خانهُ آصفيه .

فقه محفوظ خانی: (نمبر فقر منفی: 306) سائز و 6x اصفحر 366 - سطر جها، خط تعليق مصنف قدرع الم - تاديخ تصنيف 199 مريخ كتابت المساج توقيمه :- بتاريج بست وجهارم ذى قعده المستلام بروز جمعه بوفنت عصر بنفام الوالحن الضرام يافت \_

نصبرالدين بأشمى كى اطلاع كے مطابق جامعُ عثمانيد ميريمي فقر محفوظ خاتى كا ابكينسنخه ناقص الاول موسجود سے س

حضرت قدرتالم کے حالات کا کماحقہ علم نہوسکا ۔ تعبب سے کہ سوا کے د اکر فہمیدہ سکم ملک ڈائرکٹر نوتی اردو بیورو،نئی دہلی کے کسی نذکرہ نگار نے آپ کا نام ك بنين ليائد مالال كمشاه قدر آعالم لين ذمان كي قد آور شاع نه \_ اب كى شاعى قديم مولف كع باوجود لسانى اعتبار سع ميرت انكيز صر مكت شتر اور منجعي بوی معلوم ہونی ہے۔ آب کوزبان وہان ریکا مل گرفت صاصل رہی ہے۔ یا رصوب میں بہری کے شاعی و لنے کے باوجود آپ کی شاعری بیں اس دور کے قدیم دکنی الفاظ کم اوروارسی

الفاظ وتراكبيب ثدبا ده استعال موئے ہیں۔ اکٹنے نئے الفاظ کوٹرے حصلے اورسليقے سے برتا ہے۔جس کی نظیر ولی دکنی اور شاہ کمال کے علاوہ کہیں اور ملنا مشکل ہے۔ آپ کی منتى فقر محفوظ خَانى كالسانى اعتبار سے مطالعه بہنت سے نوش كوار تا مج كاما مل مِوگا ۔ نمونتاً اسی مثنوی میں شامل آپ کی ایک نعمتِ شریف بیش کی جارہی ہے:<sup>۔۔۔</sup> فهور خق مبوا ذات محسملا محرب طهور حق محب بكالوعبن وللجعوعين ربابي محمر كرجيه صورت مبن عربي بواس حسسب عالم بوافلاك احدواص مي برزخ ذات اواك مکان کے مکاں کا دات احمر نناں ہے بےنشاں کاذات احمد کرمیں کے نورستی روش جہاں ہے محرود حق كالبحكمال س وَجِي كرسب ديا قرآن كم آيت كرحس ريحتى كبانعتم نبوت محرّسبنبيال مين مى كے فاضل بوا فراك صفت برجس كي ازل سراسرمعنىسبحان انقح او اگرجههودتیانسال آتھے ا و تخفي شفيع المزنبيين استجسب المم المرسلين جس كون لفي سمحو محسمدكون كبالممراز ابيت ديا معراج ميس حق را زايب خدکا را ذعالم کو بتانے محرِّب نن خَلْق مباتنے درميان كنا ہول كو ہارے بخش لينے خدا كا حكم ثابت بمكو دبيتے او بے شک واصل حق موریے گا الكركوني تحكم بياس كي جيك كا بجالًا امْرِكُو كَبِائْتُ مِرْنبه سب مجالاكر ُ بِلْحُ ولے، او ناد عوث قطآ ، دائی ولی جومومن حكم ميس سے ان كے راضى محرجس سوراضي حق بھی داضی محرمؤمناں کا بیشواہے محتد المرسول باري رسائي محستیرارسی ہے کسپرہائی محسنه كعبئه عابد وتنعبود محستد قبلة الواحدو تموجو د بعى ان كى آل بيور اولادبرهم مرُق محستك يرصلون الله هسودم

تاہ قد عالم نے اپنی مثنوی کے آخر میں ابینے سلسلہ بیعت کا منظم شجرہ کا قدر یہ بھی تخر مرکبیا ہے۔ اس طویل شجرہ سع حضرت غوث الاعظم سے آخر تک کا حضر بیتی کیاجا دیا ہے۔ تاکہ آپ کے دوحانی فیوضان کے مراکز کاعلم مو۔ جناں جبر ارتبا و فراتے ہیں۔

عنابت منجبوكر تبرى عنابيت الفي فسادري تنجرے كى مركت بحق محى الدبين ضمدراني خيلان بحتى بوسعيدسشيخ سلطال بحن شيخ عبدالتراف ق بحق شيخ تاج الدين رزات إ بحق سشيخ ابراه يتم سبني بحق سنتيخ جعفرنقش دبني بخ سنيخ على من محد بحق محسد قا دری جد بحق سشيخ روروف جان فقور بحق عدغفار مبورمحسود بحق مشيخ وبإب انس وجبي بحق شيخ عبدالله فت صى بحق سيخ طبور حاجي غايت بحق سيخ الى الفيح هدايت بحقِ سناه محرغوت كواكيثر بحق سنسيخ تناه بجلول والحنير بخی شیخ آدم بین وه سرمد بخ شاه رحمت الله شیخ مادی بحق ناه بيب محسد بحق مشیخ شاه با بید د بدر می بحِق سَنيخ شاهِ بدرعالم اطال البد بقال كاجماجم

شاه قدرعالم کی اولاد واخلاف میں سے آج بھی بعض افراد سادھوس میں موجود ہیں۔ جولینے آبا واجداد کے تبہتی علمی سرماییر کوسینوں سے لگائے ہوئے تہیں۔ انفرض حضرت قدرت عالم یر تخفیق جاری ہے۔

## حضرت سبرشاه نوراسربادشاه بخارى فادرى توركربه

آپ حفرت سیدشاہ جمال الدین بخاری جال دا کچوٹی دمتو فی ۱۲۱۱ میمی کے منجلے فرزند اور حضرت شہمیر داول متو فی دسمالی متو فی دسمالیمی کے برا در حقیقی تھے، آپ نے اید والد ماجر ہی سے شرف بلی ماصل کیا کھراہنے برا در بزرگ حضرت شہر سے

علم باطنی کی تکمیل کی بجس کا بتون آب کی ایک فارسی غزل کے اس شعر سے مان ہے ہے مصرت توزنہ حرف عالم ہے دیا تھے بلکرآ ہو فی باصفا بھی تھے ۔ آب کی شخصیت بڑی محضوت توزنہ حرف عالم ہے دیا تھے بلکرآ ہے موفی باصفا بھی تھے ۔ آب کی شخصیت بڑی محموق کی اللہ اور واصل الی اللہ تفی سخاوت وریا صنت ہیں آب بے نظیر تھے ، ممک صاحب الم الحق اللہ اللہ وصائم النہ اور والمحمل الی الصلوة والتح اللہ محک ارجنیں مشا ایج ہے دیا ولیے تعلقت و صاحب سخا میشم جہاں ندیدہ با شدی ہے کہ محمد ارجنیں مشا کی ہے دیا ولیے تعلقت و صاحب سخا میشم جہاں ندیدہ با شدی ہے کہ محمد اللہ و حوات توزنہ توزنہ ایک دوون کے حضرت توزنہ اگر تے تھے کہ وہ فقت و صاحب سخا میشم جہاں ندیدہ با شدی ہے کہ و موات کے محمد اللہ میں تھے اسی حضرت توزنہ ایک دوون کے وجہ سے آب لیے دور کے تمام نوابوں اور حاکموں سے پکسرکنارہ کش رہے۔ دینی کڑیں و صاحب سلطان کی در تر و تا ہے جہد ہیں بھی آپ نے اپنی شخصیت ہو شیدہ دکھی ورد نہ حضرت شاہ کمال کی طرح آب کو بھی اپنے یہاں سری دیگ بین صرور ماعو حضرت و اور شرف یاد یابی سے مشرف ہوتے ۔

ام می الدین خان صاحب مآی ابن غلام می الدین خان رجاحید را بادی فار بین خالی الدین خان رجاحید را بادی فیرسی خیرسی کا ایک غیرسی وا قعراس طرح نقل کباہے کہ بین آب نے ایک مرتبہ اپنے خادم کے ہمراہ لائجو فی سے ناگیو دسفر فرایا ۔ وہاں آپ کا سعول تفاکم ہر دور لعد نماز مغرب خادم کو دکروا ذکا دیں مشغول دکھ کرا ب ہمیں تشریفی لیجوا نے اور والیسی ما نیرسے عشاء کے بعد ہوتی ۔ ایک بیفتہ کے بعد خادم کے دل میں سے وسوسہ آیا کہ روز انہ مجھے تہا چھوڑ کر شیخ خود کہاں جاتے ہیں کو یہ سورچ کواس نے ایک ورفا می ما ہواہے ، ورفا موشی کے ساتھ آب کے بیچھے ہی جھے جل بڑا ۔ آب نے بھانب لیا کہ کیا ما جوالے ، آب نے بیان روق کرا بھی ناگیو دمیں تھے اور بلک جھیکتے ہی دائج فی میں حاضر ہیں۔ ہمرحال صر ایک بیٹے اپنے روحانی سفر میں اسی تشریف نے کئے اورفائح خانی کے بعد نما ذعشا ادا فرماگر والیسی پیر دفعت نادم ہوا اور حض نے ۔ یہ دیکھ کرخادم بہت نادم ہوا اور حض نے ۔ یہ دیکھ کرخادم بہت نادم ہوا اور حض نے ۔ یہ دیکھ کرخادم بہت نادم ہوا اور حض نے ۔ یہ دیکھ کرخادم بہت نادم ہوا اور حض نے ۔ یہ دیکھ کرخادم بہت نادم ہوا اور حض نے ۔ یہ دیکھ کرخادم بہت نادم ہوا اور حض نے ۔ یہ دیکھ کرخادم بہت نادم ہوا اور حض نے ۔ یہ دیکھ کرخادم بہت نادم ہوا اور حض نے کے ۔ یہ دیکھ کرخادم بہت نادم ہوا اور حض نے ۔ یہ دیکھ کرخادم بہت نادم ہوا اور حض نے کے ۔ یہ دیکھ کرخادم بہت نادم ہوا اور حض نے کے ۔ یہ دیکھ کرخادم بہت نادم ہوا اور حض نے کے ۔ یہ دیکھ کرخادم بہت نادم ہوا اور حض نے کے ۔ یہ دیکھ کرخادم بہت نادم ہوا اور حض نے کے ۔ یہ دیکھ کرخانی کے دیں کرخانی کیکھ کرخانی کے دیکھ کرخانی کے دیکھ کرخانی کرخانی کرخانی کرخانی کرخانی کرخانی کرخانی کرخانی کر

تدموں برگر کے اس نے معافی جاہی۔ عسم

آب كا وصال شهر كله يرى مي المالالم من بهوا اورانب يهين نهرواورى ك كذرك أسوده كاكبي-بهرطال جب حضرت سيدشاه محى الدبي عبداللطبف قادري معروف به فطب وبلور فرس سرة رمتو في ١٢٨٩ مم الدمقرس كا دوسسرا كمالى الدين عرف باشاه صاحب كيهان تحصيك بانشاه دماحب كامكان نبي كوسط یس نعا۔ نبی کوسط کڑیہ کے تواب تعان بہادر عبد انسی نمان میان (۱۱۱هد ۱۱۸۵) کے اس یہ موسوم مے اسی نی کو ط سے منتقل نم پرداد دی کے کنارے حضرت بدشاه فوراسلوسبين قادى توركر يوى كاروضه شريف واقع ب يحضرن فنطابع و بلوا زبارت کے لیے حضرت اور کے روضے برحا ضربو کے تو ہرت دیرو ہی رہ مرافِب رسبے - بعدازاں آپ نے ارشاد فرما یا و بہتہ خ و قت غفے اور فرب لواقل سے گزرکر قرب فرائض بلکر مقام قرب نک ان کی رسائی نفی "عصمی المعقاد" اثراعقاد اسلامی المان کا منافقات المراعقاد المرا فارسی اوراد و بس آب ی بندره تصانیف بین مکرکسی مذکره نگاری ان سب كانام اورنعارف بيش نهي كياب البتر الولف شهميري اولياء ل ارشاد تولف رارد وسنتون تجلبات بوراني رفارسي منتور غفائر بورب داردومنظوم عمليات نوراني دفارسي كامختصر فكرفرمايا سے مربي ارول كما بين غرمطبوعريس اوركتب خوانرا أسنائه شهيريدى أبنت برهارسي ببرا البندانم المودف كى نظر سع حضرت فوركا أبك مطبوع رساله مسمى "أواب المرشدين وأواب المربدين في جناب المشائح المحبيد وداصلین "گذراب، بواردونترس بع، اوراس کے مبلرصفیات ۱۶ ہیں۔ تالبری طباعث اورنا شرکایته وغیره کسی طرح کی تفصیل اس بر درج بهبین ہے۔ الحاصل مضرت جال كى نثرى كتابول كے مطالعہ سے بربات آشكار ا موجاتی سے کہ آپ کو نشر نگاری میں مرطوئی حاصل تفار آب نے تصوف والم میات

کے دفیق مسائل اور حفائق دمعارن کے مشکل مضابین کو بالکل عام فہم شااکے نہ وشنشته زبان میں بینین فرمایا ہے ۔ بیس سے ایک طرف آب کی بند حوصلگی اور دفعتِ على كاينز حلينا ہے نو دوسرى طرف البج مخاطبين كى جن ميں اكثر عوام الناس رہے ہوگئے ذمِني بالسيدكي اوراعلی ظرقی كابھی كافی نبوت ہمتیا بہوتا ہے ۔ حضرت تورکی طرح ٱلْبِي بِمعصروں میں حضرت با قرآ کاہ دبلوری دمنو نی شاکاچی ۔نے بھی عام فہم د صاف وسادہ زبان ابنے منظومات کے مقدموں کے لیے استعمال کی جس میں علمٰی وہٰنیّ مسأبل ومباحث ببركافی روشنی ڈالی گئی ہے۔اس سے پیر حفیقت ظاہر ہوتی ہے کہ با دهوب صدی کے اختتام اور تیرھویں صدی کی ابتدار میں شمالی مبند کی نشر حبنو ہی ہند كئ بالحضوص كثربيا ور ولبورمين لكهي كمئ نشر كي طرح صاف وشفاف نهين تهي بلكه ومل كى نشر فارىسى نراكىب كى كثرت مستجع ومقفىٰ عبارت اورشاعرانه تصنّع كى وحبر مسے وافی اوجهل اور بہرت ہی گنجلک ہوگئی تھی۔ جنان جبر سیدعبدالولی عزدت رمتوفی <sup>۱</sup> ملانت مزاعلی نقی خان انصاف حیدرآبادی دمتوفی ۱<del>۹۵ ش</del>ر اور <u>ھرزا محدر فیج سودا رمنو فلی حالہ جس کے نشری نمونوں پر تبصرہ کرتے ہو</u>ے مایہ مار محقق ڈاکٹرجیل حالمی لیے اپنی تاریخ ادب اردو میں رقمطراز ہیں ؛ ۔

مع اس نثر کود کھے کہ بیدارازہ ہوتا ہے کہ شمال میں اردو نشرا بھی اس درد سے گزر رہی ہے ، مبس دور سے اردوشاعری محد شاہ کے ابتدائی دور میں گزر رہے تھے ؟ ۔ واکٹر موصوف مرزا سودا کے عوالے سے کہتے ہیں :

بهرهال اب بهان حضرت تول کا بوی کی نشر بطور نمونه بیش کی جاری ہے تأكر اقم كے دعوى كى المبت اور صحت كاصحبح الذازه قائم مور ون بسم التُدار حمل المرميم - اوّل فرض بنديج مُطّف براميان ساور ایان کلمے سے ماصل ہوتا ہے ۔ یعن کلمہ میں بیان خداکی وحداشیت کا اور رسول ی سالت کا ہے موکوئی فدائی بگالگی کورسول کی رسالت کوبابا اور نصدین اقرار خدا ى ادر فخرگى رسالت بركيا مو حدا درمون مواله اسى واسط لچھ بيان كلم مى معنى الدانوميد كالموافق شرفيت عطرانيت، حقيقت معرفت كداسط طالبول تے بدی زبان بی سید فوالدین سید جال الدین آسان کرکر حضرت سید ور الما مبرباد تناه صاحب فدس سرة كى فيض اوراد شا دكى بركت سے اور مَنْ نَعَا فِلْ كَيْ عَلَيْتَ أُورِهِ البيت كَي اعانت سَد لكمت به روادالله وَلَي الدو فين كالله يعنى نبس كوى بن دكى لين كے اور قدائى كے لائق الله الله مكرا سلانعال هم السول الله محرس في الشرك بين - اس كا مقصور تفي الله آت - نفي المعنى نهيس - اثبان كالمعنى سعد نفى تجلو في خدابون كار اثبات سيت السركار جهو في خدايان وه جو كافسوان اورمشركان ادرابل مواسقر ركع بين مجيسا كر كَ فَتَابِ، مَا بِتَنَابِ اورسنارِكَانِ اورتبال اورسواك اس كِي - الله وه كهميس كابيان بعنى حبن كى ذات اورصفات كابيان اوراس كى يكانكى كابيان يعجمد رسول الشركية موافق اس كحسكم كم \_ عليه

معضرت شاہ تو رشاء کھی تھے، فارسی ادرار دو دونوں زبانوں میں شعر کھے تھے۔ مگر آب کے ملام اردو کا نمونہ کسی تذکرہ نگار نے بیش کرنے کی زحمت گوارہ بنیں کی، دافع کو بعد تلاش بسیار جارغ لیبی دستیاب ہوئیں۔ ان میں سے یتن غز لیس آب کی فارسی ضخیم نصنیف تجلی او از "معروف بر" تجلیات بورانی بیس مضمون کی تو قلیم و تشریح کے ضمن بین نقل کی گئیں۔ جیسا کر آب نے ایک مقام برارشاد فرما با سے ۔" غز لیکہ طبع زاد ایس حقیراست ودراں ایمانی از جسم مقام برارشاد فرما با سے ۔" غز لیکہ طبع زاد ایس حقیراست ودراں ایمانی از جسم

جسمانی نا ذان و ذانی است را یجا مثبت می گردوابن است ی اسی فارسی عبارت کے بعد درج ذبل غزل بیش کی گئی ہے ۔ غزل ہ نفسى بس اورنفسانى نهيس ذات رب كى جسم وحسما في نهي ( یھی تہیں) فلدفي فبلى معى زهجاني الوس بلكه نس سي روح وروحاني نهي رئيس سے دوج ) ذات وذاتى ذات اوراسكمسفا بون بخناسم سوعبرفاني نهي (إس طرح) يدرعهادت أونسكي ص ثاني نهي معرفت رب کی ہراک پر فوض ہے (سوکستایس) ذات مطلق ب سهرباطن م ابك بالممزطا يرج ينها في نهي اوحقيقت احمدي فاني أي منشاء برووه وحدجع لون غيرنفس الأمران في نهي يعداس كهب إلمبت سوكب جالُ آڳِڻ يا تي يَوِل يا تي نُهِي بعدهٔ ہےجان آرواح ومثال ہے کمال انسان کامل برطہور مظرکا مل ہے نقصانی نہی جس بي نو ببني ضراد اني نهي كبول كريجه يوخفانس في كان گوش دل سے گوش کرافوال تور كيان كيجوبريس بوكاني نبي (نخلِّيُ الوار: صلِّ) بھی انوار کے صفحے نمہ بلر میا کیب غزل مرقوم سے جس کے جین سفعے۔

حسب ذیل ہیں : ہے فالم منظم منظم منظم منظم اللہ علی اللہ ا

منظهر منظر تؤكي خشدا احرعالم ابك جسدا سألك تشاهد واحدديك يك هور دوسراتسراايك اكسسول دواورد وسورتين نيسرآبس آب متبن اس بیں نے کیے تشک واللہ الشراحب تورالشر حضرت تورسی ایک اورغزل الا خطر ہو: ہے غامهُ عنبوشاں سوں نینا سبحان کا بعس كور لائن سے اُوكھا ماخلق براحسان ما رکوی ریقلانای ۔ متصف ہے ذانت اُرس کی باصفتہا کمال دور سے ذائٹ سول نام ونشاں نقصان کا د سے) فون ِسمعی کو اُوس حاجت نہر کرنہ حان کا حی وقادر اور مربد وعالم دبینا ہے او بے ذبال بے رف بے ادارست سے وہ کلیم ا ز کلام نفسی خود جو نکه خطه و جان کا (ليميز) (وه) الس صفان سبعر ذاني كو كبنة ومتعات كشفة فلبي سيح جيد حاجت نراوس مطإن كا ذاتِ واحد کی صفت دارد محرّجس سے نام دات مطلق نتصف مبوکرتام اوضاً سبس عبن بے طرفنب کا قاک ہے قوسین کا نام مؤمن بإنسيان ممكن مبوا اليمسان كا بہ خی کشفی تنھو دی ھے بری تقلبرسو<sup>ں</sup> دست دس اس بن به برجان اورانجان کا

تاج سرسلطان کا اورقطب بنی دوران کا مفرت سيدهجر مرتند روتشنضميبر دنعنی شاه میری وادگر سرسرخن کی کنڈ کے دیو ان کا علْتِ غانى خلفت شأه مير دوجها ل بيوراجازت تسكرم سول دوسردوران كأع افتباس توركبتا لوراؤس خوزشيدسول عَرْتُ بُورِ کَی چِوکَفی غزل" ارشا دِ لُوربه "کے سرورق سے پہلے کے صفح پید" لکھی ہوی ہے۔ اب کے مٰدکورہ اشعار سے بیز کمتہ بخوبی واضح مَہوتاہے کہ اب کی شاعری مومنانه جذبهصادق كخف تخلبق يافى ب نهكم محض شاعرامذ المكك كي تحت حفرت ۔ نور مہوں یا اورکو ئی اُسی قبسیل کی صوفی کا مل بزرگ شخصیبت اُن کی نحلیقا نسکاموضو ع کچھ میں مردمگران کے مقصد تخلیق اشاعت بنی اور نرسیلِ علم عونا ہے۔اسی لیے بساافظا ومن کے کلام میں شاء انہ رجمانات وفتی نکات کی جستجو مابوس کن میوتی ہے۔ است ان تخلیفات کوادبی ماریخ کے سلسل کا ابک حلفہ زر سب سمجھ کرمطیس موجانا ہی دیانت داری کا تقاضا ہے۔

- حضرت سیدنورالله بادنساه مجاری تور کالیپی کے جضرت سیدنشاه محمد بجنب دی کر حضرت سید جال الدین نجاری کر حضرت سید ندرالله با دنشاه بخاری دمردم) کملحضرت سناه محد جال الله بادنشاه نجاری ومرحم) دگورنمنظ سرفاضی نظریز؟

## حفرت سيدنناه محرحال الله بادشاه بخارى ورعم رگورنمنٹ سرفاضی - کڈییے

سیرکرچانشربا پشاه میرکرچا پنجا رنگ ليبتنين لدبن بخارى سبدنذراللربادشاه مجارى شيده كالالتدارنشاه نجاي معين افضل المعلن المعالم الم وفضفتير ایم اے ؛ ایم اللہ ؟ د گورنمند فوضی نگرید/

حضرت شاه كمال دروم مضرت سبدنناه كمال الدبن بخارى فادركى منفرین سیدنناه جمال الدبن بخاری قادری جَالَ را بُجِ بِی دمنو فی ۱۹۲ نیش کے تبسیرے فرنہ زاور حضرت تنہمیر داول کے برادر صغیر تھے۔ آپ کی تعلیم دنہ بیت برادر معظم حضر نناه برى زىبر سرىبىتى اور نگرانى بى باير تىكىل كوپيونى ، تىزكىيرنىنس اور فبضان باطن تے جد مراحل عی اعبن کے طلّ عافیت ہی میں طے بوے میں سبب سے کر آب ایک عارن الب عظیم صنف اور با کمال شاع مونے کے باوجود ہرنے مقام پر اپنے بیرومرشد مضرت شهميركا ذكر خبركرف كواينا ادّلين وض بانتخ تصدبا لحضوص ايني غز لور تح تفطول یں مرشد کا ام صرور مینے تھے ۔ یہ بات نود آب کی عظمت کی دلیل ہے۔

مثَّال کے ملور پر دینداشعار ملائظ میون: ہے كمآل حضرت شهميركى غلامى سے

سزائ نواحكي وبنده بروري موتميي تهمبراگرنه بوی کمالی کودستگیر محرداب بحرشرک سے او پارکیونکه بو ر دنقص معرفت میں ایے کمال کی کیں

شہمر سائے مرشدعالی جناب یاریپ

سرسے يليل بقين كيے جا بلبل

برشهمير كحرين بيكآل

أيك ويكراسانده مي بقول حضرت سيدشاه وادرعلى باشاه صاحب قا دری زیدمجدهٔ (نسجا ده نشین که شنانهٔ نشهمیرییر) مقض سعلا مه عبدالففور لا ری بھی ہیں۔ ننا ، كمآل علوم شرعبه ومعارف سوفير كے جامع الصفات تھے ۔ آب كى فوت مكاشق بهت فوي هي ينه الم يعاس تعلق سيمو لف الراعيفاد ها مي مبيد رابادي في إيك

ا بنی کتاب میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت سبد برااقا در عوف جبلانی با دشاہ مجاری وُز از حصرت شهميراة ل ليني سفر حج سے بنينز بريدوز بعدعتا وليف مريدوں اور معتقدوں كونواب عفلت مبرج چو (كرچيكي سے كھرسے من جانے اور رائىجو ئی سے كار بير كى تبتيس كمب كى طويل مسافت عيشم ذرن بين طي كرابية ومصول نعمت باطنى كى خاطر ليذي عاصرت شاه كمال كى خدمت بين حاضره كرنما زصيح عديثيتر ليفي متقرب إوطال في دابك مرتبه أب كالبك مريد أب كو كمرس كل كرغائب برت موت ويجوليا وسب يعمول جب أب حضرت کمال کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شاء کمال نے لینے برادر زادے سے فرمایا کہ ۔ آج ہم دولوں کے درمیان موجود را زفاش ہوگیاہے امپزا آئیذہ مبرے یا س اس طرح آیا زکروس شاه كمال كے عفیدت مندوں بین سلطان طینوشہید (سالالینھ) بھی تھے سلطان نے آب کوازرو کے عقبرت سری زاک بیٹن برعوز مایا تھا۔ اوراک کے ورود مسعود کے بعد ایک عرصہ کے آب فی نورانی مجلسوں سے استفادہ بھی کیا تھا۔ أب سيعسن عفيدي المراب عالم كفاكرب ، أنمريزون فيسلطان كي خدمت مين أركب مراسلم روار كيا كرمس أب جنل الوصلح من سيكسي الك كواختيا وكرف سى ننجونى يېشى كى ئى نوسلطان نے فو أورنا ايك ايلي شاه كمال كى خدمت روانه كيا اوراكب سيمشوره طلب كيا السي وقت آب اتفاقاً ذكرس مسعول ني كب ينمون عرى نزاكت ك مدنظرا يلي سے فرايا كر دو درصلى فير وسلى ياكسانى ہے ، مگر حوں رسلطان کا نمائندہ غذار تھا اس نے کاغذین در کے خیر یعنی وسسنح المفاني اور مبلك كرفي بين ببنري ع يككم كرسلطان كيموالي كرديا يسلطان نے بھی دیکھ کرسمجھا کر شاہ کمال حبک کا منسورہ دے رہے ہیں ؛ بعدازال تھسان كارن طيرا جس مي سلطان نے جام شهادی، نوش فرما يا اس طرح تقدير عالما کئي عاشه نتاه كمال كوحضرت نلهميرك دوست منيخ وقت مطرت نواج رحمت النير الملقب به ما كب رسول المتدرمتون الم 114 من سعقدت ومحبت تعييم اليين مرشد كى وفات د كلالانقى كے بعد رربه صاحب سے ميكا مكت اور تعلق خاطسر

اورافافر بوگیاتھا۔ اسی وجرسے شاہ صاحب نے خواجہ صاحب ہمراہ مدراسس وبدور اور حیدرآباد وغیو شہروں کے سفر کئے۔ بند ونصیحت فرمانا اور بدعات وخرانات کا قلع قمع کرنا اِن اسفار کامقصد تھا۔ جناں جہد دونوں بزرگوں نے شہر مدلاس میں شیعوں کے مقابلہ میں ایک ساتھ مناظ ہے کئے مشیعوں کی طرف شہرو زواصل مبر غلام بین جودت مصرابا کرتے تھے تھے حضرت ملا عبدالعلی بحرالعلوم مدراسی مترنی میں اور حفرت علام باقراکاہ دیلوری دمتوفی سیارات شاہ صاحب می علمیت و میکال کے ساتھ شاہ کمال کے علمی دوابط تھے تھے۔ برحضات شاہ صاحب می علمیت و شعفیت سے متا ترتھ اور آپ کا بہت احترام کمرتے تھے۔ آپ کی ذات والاصفات شی بامسی تھی۔

تناه کمال کوع بی، فارسی اور اردوزیاں پر کسیاں دسترس ماصل تھی آپ کثیرالتصانیف ہے۔ اردو کے علاوہ فارسی میں کبی آپ نے کتابیں لکھیں ہیں ذون آپ کو وراثت میں طاتھا۔ آب ایک فطری اور وہیں شناع تنے ہیں مبا لغم ہزاروں استعاد آپ کے نوکت میں طاتھا۔ آب ایک فطری اور وہین شناع تنے ہیں خوا کر اردو برا سسان کیا آپ کے نوکت کم سے توقیق یا کے ہیں۔ آپ نے اردو مین شاع کی فرما کر اردو برا سسان کیا ہے۔ آپ انسان کا موضوع تصوف واحسان ہونے کے باوجود آپ نے اس با مال مقمول کو اپنے قالم معجز رقم سے زندہ کا ویر بنا دیا ، اس کی نظیر آس دور کے دیکر شنعوار میں ملنا بہت مشکل ہے ۔ حضرت سلطان ٹیکو شہرید نے آب کو بجا طور برا وجا آپ کو کوئ سے خطاب سے سرفراز فرمایا تھا۔ بقول محرس میں اپنے خطاب سے سرفراز فرمایا تھا۔ بقول محرس میں اپنے خطاب سے سرفراز فرمایا تھا۔ بقول محرس میں اپنے خطاب سے سرفراز فرمایا تھا۔ بقول محرس میں اپنے خطاب سے سرفراز فرمایا تھا۔ بقول محرس میں اپنے خطاب سے سرفراز فرمایا تھا۔ بھول محرس میں اپنے خطاب سے سرفراز فرمایا تھا۔ بھول محرس میں اپنے کے لیا خاصل سے ہے۔

شاه کمال نے قصیدہ ، متنوی ، غزل ، رباعی ، مخش ، مستنزاد وغیرہ اصناف سخن میں نمرف سے بالا مال کردیا اصناف سخن میں نمرف طبع آزمائی کی بلکر اُن کے دامن کو خفائق و معارف سے بالا مال کردیا آب نے اپنی شاعری میں مہندی ، فارسی ، عربی الفاظ کے سانچے سب اس طرح چکل طے برجمل استعمال کئے۔ بالخصوص فارسی وعربی الفاظ شعر کے سانچے سب اس طرح چکل طے بہی جیسے کہ زیور میں مگینے یا فلک برستا رہے ضیار باد ہونے ہیں۔ شاعری حرف واردات

فليى بى كانام نهيس ملكواس كے مرجبتى مقاصد سيافاده واستفاده اورافهام وتفهيم مي شامل سے علی موضوعات کے لیے شاعری کو وسیلہ اظہار بنا ما ہوتو شاعر کے عالم وفاضل برونے کے علاوہ اس کے لیے زُرف کگاہی ، مکتہ رسی اور فتی جا بکشتی کی ہی صرورت کیل تی ہے ورنه شعرموزول سيولف كے بادصف بے وزن وبے وفارس جانا ہے اور بوجم اور بلندا مناکب الفاظ سے شعر سبت مجروح ہوجاتی ہے۔ ایسے اشعار بارساعت ہی نہیں بسااوفات اپنے ہی وزن میں دہے کرفتا ہوجائے ہی اور تا رکیج میں ان کا نام ونشان دُور دُوزنک باقی نہیں

شاه كمال كے ماں جوعلمی شاعری ہے اس میں مذكورہ تمام محاسن بدرجبكال بإے جانے ہیں ،آب کوفن بر قدرت حاصل ہے مشکل سے مشکل مطألب کو سمال لمشع کے طور پر سٹرے ہی مینرمندی تھے سانچہ اینے اشعار کاجامہ بہنا باسے بحب کی وجہ سے غزیہ و ما درالفاظ بھِی خوبی بیان کے سبہ جبین جبیل بن گئے ہیں۔ قاری یا سامع کو اسط سرح محسوس مول لكت بعكراس لفظ كے سواكوئى حقى دوسرالفظ موّما توستع كے حس كوداغ داركات بمرحال شاه كمال كي شاعرى يفيناً عطيه خداوندى سے - اور ضرورت اس بات كى ہے كراج تے جدید رجعانات اور نئے فتی میلانات کے مدفظراب کے کلام کاا زسرنوجائزہ لباجاکے تاكرادب مين آبكاصحيح مقام متعين موسك \_ شاه صاحب كلام كانمونه ملاحظ مود به سنحاكے معدن ،عطاكے مخون ، وفاكے نوس، صفاكے درين

رضاکے ماُمن ،حیا کے گلش ، سنسرا کے مالی بنی احتی

• كوش تيرے بن كر وائے "فاد حى" كے صدف باغ ممازاغ "كے زكس بي دونوں نين نبرے

يه صافئ رو ميه برد دابره ميه فَسَرِّ دلجو يه بيشم جاده

مثالِ دربین، بلالِ رُوشن، نهالِ مکشن،غزالِ صحدرا

ملی کی خشکی نہ ہوئی دفع گرجیہ ہم مرہم دئے ، عبلاج کئے، زخم کوسیئے

• خبقت محقّق نهي بيتشرع بعلزاصل مكن به بركز تفسرع؟

يارال كهو رسول بيرصلوة الف الف اصل بمه اصول يصلوة اَلفْ اَلفْ اَلفْ كثرت كحشاخسادكي نورس تثمرأوبي وحدت جِن كِرُمُول مِسادة ألفُ ألفُ ألفُ عالم كے منتهائے عودج اوراللہ كے السبيداء تترول يصلاة ألفت ألف معرفت بصعبادت بمطلق دين وايمان وطاعت مطلق رحمنت خاص عتى تغيالي كي مصطفى كمشفاعنت مطلق اشا كى امبيات ہيں اعيان ثابته حَىٰ كے رعين ذات ہيں اعيانِ ثابت موجودين وجورمفاض والترس معدوم فى الزوات بن اعيان ثابة كيامجه كوانسان الحمريش نرجبوان وشيطان الحوركير نرجبوان وشيطان الحوركير محتركي أمتن بب بيداكبياسو زييقضل واحسان الحجرلتر ديا مذميب ابل سنت جاعت بنيوس صطغيات الحدسر قول ایمان ہے برنگے مستنوی مِضْرَعِيْنِ عندورىپ كومحتوى كسبكراتي آثا الله كامتسام چوالمت سركز نبى كىيىروى سوندمبرا يتنگ سے يوچھو ا حال دل اُ سکا سبنگ سے بوجھو ماجرا مبرے اشکب جاری کا سیل در بائے گٹ گے سے پوجھو موسن وكافرك حق بين باركى زلف داز صُبْحِهُ بِاحْبُلُ الْمُتِينِ فَتَارِبا زَجْرِي دل بانده این زلف سے کہتے بوج کوجا مخلص کہاں اسپرہو ، ا<u>لیسے ح</u>صاد سے بكبلو، اوسط كُلُ ماز رُئُ عُشّا في من مارب دل مى سى اورجيت دلارام كى نرم ونازك ديكھنے ميں سخت و تمحكم اصل ميں

کسوت البیسمیں سے بچھ محبت کا لباسس شاہ کمال نے ابتدار میں اپنے ہم عصوں کی زمینوں بین غلے زلیں کہیں، تضمینیں لکمیں مگر بعد ہیں بہت جلد اپنی الگ راہ نکالی اور ملک شعروسخن میں اپنی انفراد ببت کاسکہ جایا۔ اور شعروا دب ہیں اجتہاد کا نیا باپ کھولا، بقول شہور محقق وکورخ مولوی محرضان میسوری: "سید کمالی الدین شاہ صاحب مخلص برکماتی المتو فی 1809 نے ح ببك دفت سودا ، انشآر ، غالب و ذوق تھے ، اور مبرااجه اسبے كه غالب اور ذوق م ان كے كلام سے استفاده كيا ہے " مرزا غالب اوراستاد ذفق نے براہ راست شاه صب کے کلام سنے استفادہ کمیا ہو نہ کیا ہو مگراتنی بات نو ضرور نابت ہونی ہے کہ آب کا کلام کل کی طرح آج بھی فابلِ استفادہ اورلائق رشک ہے۔ شاہ کمال نے اپنے عهد بیں نہ صرف جدید شاعری کی ملکه اپنے دور سے بہت اگے کی شاعری کی۔اس بات کا احساس خود شاه صاحب كونفاريان چداك بدار شاد فرمايا : ب شغرِ قدیم ساتھ نشاہ بے بیخن تیرا کلام اگر جبر کمآ کی جدید ہے را قم الحوف کی رائے میں جدّت یا جدید بیت ایک امراضا فی ہے ہو مقام و میعاد کے تعیق سے الغرض شاه صاحب كى تقلب د شعرى كى مثال ملاحظ ہو: \_ رکئی:-ترامکھ حشن کادریا و و موجا حیب بیشانی! او بیر ابدو کیشتی کے بہتل جیوں نا خدادرستا جهان كيجام سي عكسِ جمالٍ مصطفى وسِشا مهای خدا کی ذات کے مرآن میں رو کے خدار میشا الحجرشُ، أدبجه ، اس بور کاتما شا بخعشقان ولی کے انجواں الدھیلے ہیں شاه كمال:-مجاجو كيشيم كريكا أبركاتمات کر میرفنصدسیر مخو کواب روان کاہدوے مرزارفيج سودا :-تمهم كك بجو توصاح نظال سركتي مهر بردره بین مجه کورسی نظراتناس بے د پي مرفرته سيخورشيدعياں *سي کون*ېي زاہدامیشم تری کمہ نگراں ہے کہ نہیں

نواجرمیردرد: در رقباعی)

جوكهتا بيول برطا كهتا ببول توحيدنن جيباج سياكهامو بنده بنده مخراضا كهتا بون ملاكوكمى اس سے نہيں ہے انكار

شاه کمآل:- درباعی

سايل كوجواب كيابجا كتابو ببن أب كوينده نه خداكمتا بو بين المست بول سنة في المنت في المنت المنت

شاہ کمال کاطباع دہن تھا۔ آب اختراعی مزاج کے مامل نقص اسی لیے بر

تقلید زبا ده دبرجاری نه ره سکی بینان جراب نے اپنی شاعری میں نئی طرزاد ا کے ہمدوش نيُّ الفاظ اورنني اصطلاحات بهي وضع كبير، بهي اصطلاحات ٢ ج بهي علم نضوف كي

بھول بھلبوں میں رامنما ماہت ہورہی ہیں۔ شال کے طور میتیند الفاظ بیش کئے جا رہیے

ہیں۔ ہے آین ، بین بن ، بیک بین، مشمومات ، عبینیت ، بے عتینیت ، غیر نتیت بے غیرین، موتین، بلاموتیت، نیست نمانی، ہست نما بی،عبدیان، ترتین مختیجی

ت بن وغيره ۔ع<sup>م</sup>

سمت خانه اصفير حدر آبادين آب كاايك قصيده سے ،جس كى تسرح آپ نے نو دلینے ہی دباعیات سے کی ہے۔ یہ خاتھے کی جیزہے۔ یہاں بنونتا فضیرہ کا پہلا شعر اوراس می تنشر محبی رباعیات میں سے چند بیش کئے جارہے ہیں: ۔

قصيدهُ كمالبهريع رباعياتٍ كمالبه درشرح أن اشعار واقع شده انز:

بسسم التدالرط الرحسيم

قصيده كايهلا شعر:- سه

پیرکاس سے کرنماچی حسک مسئله وحدة الوجوكر أوّ ل

تتشریمی ژباعیبات:۔ ے

ببيام درخ آب بهكياط فرمباب دريا سے برآئی ہے کیا موج عجاج

برنشكل حباب وموج ظاهريم آب كهته بيعوام ببرسمجية بهي نواص برصورت دُمُحَيُهُ عرب لے عارز بحبریل کوہونا منتمثل مباکنہ برصورت خلق سے نمالش کرنے کیوں فادر بر کمال ہوو سے عابیز

گرفرض كرين وجودِ حتى كومرات تنب بدوه م بجائے شخص عالم كفات سب خارجى احكام اور آثاراً ونكے درن تك عكوس وصور سر تمبات

مِسنَى بِنِسْفَى سَعِدِهُ مُقْبِل مُدُّبِهِ بَدِينِك بِلِيدِ بِإِكَ مِسِلَم كَافرِ اطلاق نَهْرِ بِلِيدِ بِإِكَ مِسْلَم كَافرِ اطلاق نَهْرِ بِلِيَ وَسَلَى بِاطْنَا بِمِ طَاهِرِ الطلاق نَهْرِ بِلِيَدُواتِ الوانِ

برگه که نما کش به صفت باری کی نسبت سوئے خلق بیے نموداری کی میونطق نمایاں تو نموداری کی کشریاری کی میونطق نمایاں تو نموداری کی نظریاری کی

اس قصید ہے جملہ اشعاد ۱۹۳ ہیں، جملہ کہ باعیات ۱۱۸ ہیں۔ بہلے شعر کی نشر کے بین ایک دسالمر کی نشر کے بین ایک دسالمر بطر تمہید کا کمئہ توصید "کے نام سے مرقوم ہے ۔ جس کے جملہ صفحات ۲۸ ہیں۔ بہر صفحہ بطر تمہید "کلئہ توحید "کے نام سے مرقوم ہے ۔ جس کے جمله صفحات ۲۸ ہیں۔ بہر سوا سطر بین کا نام درج بین اس کے کا تقب کا نام درج بین سے ۔ اس مخطوطہ کا تمبر حدید (۱۸۹۹) ہے۔ اس مخطوطہ کا تمبر حدید اللہ الرحمٰی الرحمٰ

بسم الله الرحب م تعریف اور نوصیف سنراوار سبی اس نعداکوں جوبرستش کیا کیا ہے۔ جو ظام رہے کو کرکا کیا )

بیں عیادت کیاجآ ماہے۔ اسکو سوویی طاہر سے مطاہر میں بعنی اگر جبر لوکاں بحسب طاہر داگرہ پزلوگاں)

اغتقادسی کواکب اوراصنام کو خداسی مجمد کرسجده اورعبادت کرتے ہیں کلکن از روی دیا در کا کہ اور کرتے ہیں کا لکن از روی دیا در دیا کہ کا کہ کا در کا در کا کہ کا کا کہ کا کہ

حقیقت کے وہی معبود مسجور ا کہونکا ہی جوظا ہرسے اس مطاہر ہیں: سے (ان یمی کا ہے) دائ

غيرنت اسكاغبركو هيورانهي لاجرم اوعين اشبا بهور ما راسکی چھوڑا ریفیناً) روہ)

وَٱنْعَمَنْكُ عَلَيْكُمُ لِنَحْمَنِي اورتمام كئيم اوريتهارك نعمت كوايني جو تفصیل نوحید حقیقت کے <u>ھی</u> کہ بیج اس کی بالکل ننرک ختی ہمیں ہے وَ رَضِبْن جَسِ لَکُمُ الْاِسْ لَلْهُم دِبْبِيتًا اوراخَتْيَار كِيابِي واسطِ تَجهاري ،اسلام كُوكردين كَيك بإكبره

تمام دینونسی بعنی معرفت توصید کے بانقیاد شریعت که ملاریبی نشرحًا وَمُنْتَ بَیّنًا

والسلام فيرالاتمام - تنت تمام شد بست ويفتم ذوالقعدة روز جمعه فلالأنهجري يم شاه کمال کی اردونتر کا کوئی نمونر تا حال منظر عام بینه بن با سے اور نہ کسسی تذكره نگارنے اس كافكركيا ہے، رباعبات كماليدكى اس نمسيد سے يدگان كرزاہے كہ يہ نثري رساله شاه كمال كام و اس ليح كمراس مبن جوبا نبن كهي كئي ويهي آب كي رباعيات ببن هي يا ئى جاتى ہيں - اور تصوف كے يه مسائل كلام كمآل كاخاص كھى ہيں - بہرحال قرين قياس ب كريه نثر شاه كمآل ي بو - والله اعلم بالصواب -

و اکر جیل جالبی نے اپنی معرکترالآراء تصنیف" تاریخ ادب اردو سی تذكركه مجمع الانتخاب مرتبه مح الله هركيه مولف شاه كمآل ولدِقا دربوارخان كا ثام مرتبا معالطہ سیر شاہ کمال بخاری تحریر کیا ہے۔ حالاں کہ اس مام کے سادات بخارا سے تعلق يكهنه والمصوفي شاعر كذبير كم حضرت سيد شاه كمال الدبي مجارلي معروف بهرشاه كمال مي ہیں جن کا وصال سیستانہ بیں ہوا ، مدفق گرم کنڈہ (نزد مدن بلی، آمذهل) بیں ہے۔ اورآپ لینے جدّ امجد حضرت سبد نشاہ کمال الدین بخاری راوّل کے یا کین آسورہ نحاک ہیں آخربین بهاں شاه کمال کی اردو تصنیف ان کا اجمالی تذکره کیاجار ہا ہے۔ تاکر آپ کے تعلق مزیر تحقیقات کی راہ مہوار ہو۔

ا معراج نامه: رمنظوم) بفرها کش خواصر دحمت الشرنائب رسول الشر رحمت آباد (نرو نتور آرهرا) مطبوعه مطبع احم فلندر سنگلور مساجه باهتمام حفرت سبد شاه علی مراد قادری افضل نجاری فرس سرو نبیره محضرت شاه کمآل

الاسلام منبکور سال طباعت اسسانه منام مضرت سیدشاه فقرمی الدین مقیل الاسلام منبکور سیال طباعت اسسانه منام مضرت سیدشاه فقرمی الدین مقیل میسوری بهیه و دوم مضرت شاه کمال اس دیوان و کلیان پین چارسو بیکی ایک سویوده رباعیات ، فقلف قصا ند، مناجات ، مناقب اور حیی نامه شامل بین داقم کے پاس اس کا ایک مخطوط موجود به بوه هسلام مین فقل کیاکی تھا۔

4 ضبافت نامد: - رمنظوم مطبوع طبع فردوس بایتمام طبع فردوس ، نتیکور دسی عنظوطه کتب مخطوطه کتب مخطوطه کتب خانهٔ استانهٔ شهمیری کلرید مین محفوظ بین -

رُدْ با سن میسور میب اردو کی نشوه نما که از داکٹر حبید النسائیکم حصبه صلاک بمطبوع کر ۱۹۲۳ نیمنگلور) حضرت شاه کمال می که ال اور افرا دِ خاندان تا حال شبهر تجب ک نگر سو گو بیس اور شهركلب وغيره علاقون سيسكونت يذبيب

حضرت سيرعلى شأه بخارى فادرى للمع كالربيري حضرت شاهكمال زناني جامي

حضرت لأسمح كالدي دكن كے چولے صاحب داد سے ہيں رظا ہرہے كم آب كى ابتدائى تعليم وتربين كالي سى بس این والد مزرگوا دکے زیرطل سرمینی موئی ہوگی ۔ آب کوحصو اِعلم کا بے حد شوق نف ا دن دان ابك تروب دل مين رمتى نقى مين وجرهى كراب مز مرتخصبل علم كے لئے وملور تنشريف كے ،جہاں حضرات اقطاب و بلور كى مشہور خانقاه "حضرت مكان"كے سجاده نشبین مضرت مولانا سبیر شاه البوالحس محوتی قادری قدس سترهٔ (۱۲۶۳ - ۱۸۱۹) . کی نگرانی وامنتام میں اعلی تعب لیم اورصالح نزبیت کے لیے دارالعلوم لطیفیہ جاری نفیا۔ ایک سیرانی وامنتام میں اعلیٰ تعب لیم اورصالح نزبیت کے لیے دارالعلوم لطیفیہ جاری نفیا۔ حضرت لا تبع علم کی سیرا بی اور ذوق کی آسودگی کے بیے اسع ظیم درس گاہ میر<sup>د</sup>اخل برکھ بروبهى وفت تفاجب كرحضت محرى عليه الرحمه كالحني جكر و نور نظر حض مولانا سيدشاه مى الدين عبد اللطبيف المعروف سرقط يح وطور (١٢٨٩ - ١٢٠٥هم اسي مَا نقابي مرسه بين علم وعرفان سے فيضباب مورب نصے بيوں كرحض تطرح وبلور اور حض الامع تقريبًا بهم عمر نصے لهذا فزین قیاس ہے کر دولوں شرکیب درس تھی رہے ہوں بہرطال حضر لأَمَع بهن أبى ذكى، فهيم اور الكي ذبهين تھے ۔ آپ نے بہت مختصر عصم سي علوم و فنون میں مہارت المرحاصل كرلى تنى، آب كى فراست و ذكاوت كا ابك واقعر آ ب کے برا در زاد سے حضرت سید شاہ علی مرا دافضل ابن حضرت سید شاہ اکمل فادری نے اپنی تالیف حکایات فارسی میں نقل کیاہے۔ حس کاخلاصہ مو لف " شہری اولیاء" نے ان الفاظ میں بیش کیا ہے:

و سیرعلی صاحب ولا مع کار پوی ایک دوزسبتی نے رہے تھے ، دوزان ب بق ا بکیشکل بیان آبا۔ استاد صاحب نے نامل کیا اور فرمایا آج سبق ملنوی کرو، کل دے دوں گا۔ دوسرے دن بھی بھی نوبت آئی ، شاگر دسبدعلی صاحب نے اپنی ذہانت سے اس ببان كوغور سے يرها اور حب مطلب مجھ ميں آگيا تواس كوحات يدير تحريم كرديا يعبير نیرے دِن حبِ معرول آب بق کے لیے تشریف کے گئے۔استا ذصاحب ابھی تا مل ہی ہیں تھے
اورکتاب کے کرمطالعہ کررہے تھے کرمعاً اس حاشیہ پر نظر طریعی جس کو آب نے لکھا تھا۔استا ذ صاحب نے بوجھا ،' یہ حاشیہ کس کا ہے ؟' اُب نے سرم کھکا لیا۔ استا ذصاحب نے بھر لوجھا مسے کہو یہ حاسن یہ کس کا ہے ؟ آب نے ادب کے ساتھ جواب دیا بندے نے بیری اُت کی ہے اور ذہبی نا قص میں جو خیالات آئے کی دملے ہیں کہ یہ شن کراستاذ صاحب نے
دولوں یا تھا کھا کے اور دی عادی اللہ کھتم زد کھے فیز کی ایک ہے۔

الغرض مضرت الآمع علم وادب کے عاشق وشیدائی تھے ۔علم وعضران سے انتہائی شغف تھا ادر مطالعہ کے ذوق وشوق نے آپ کواپین صحت کی طف سے پکسر لاابالی اور بے برواکر دیاجس کے سبب دور طالب علمی ہی ہیں ورق ، جیسے موذی رفن میں مبتلا ہوگئے ۔ جوں علاج ومعالجہ سے مستغنی ، بند ہُ راضی بر رضا تھے ۔ تنج بتہ عنفوان میں مبتلا ہوگئے ۔ جو معالجہ سے مستغنی ، بند ہُ راضی بر رضا تھے ۔ تنج بتہ عنفوان شباب ہی بیں جان بحق ہوگئے ۔ وفات کے وقت بھی کتاب آب کے سینے برتھی ہے گویا ابسا معلوم ہور انتھا کہ مطالعہ کرنے ہوگئے ۔ وفات کے وقت بھی کتاب آب کے سینے برتھی معدرت کے ساتھ برکہاجائے تونمناسب بنہوگا : م

سرانے بہرکے امستربولو ابھی کک بیٹے بیٹے بیٹے کا اسرانے بہرکے ام ستربولو ابھی کے بیٹے بیٹے بیٹے کا اور مَدُ فَن انتقال کے وقت عمر شریف اٹھی ارسے ۔ اندرونِ احاط اس فرت مکان وبلورہے۔

الحاصل آپ اس کم عری میں جی طری لاجواب شاعری کی خی دوقی شاع ور نتر میں ملا نفار حالاں کر زندگی کی اعظارہ بہاریں جی پیمل نہیں دیکھ بائے مگر آب کے اشعار سے عوفان وا گہی کی شمیں روشن نظر آتی ہیں۔ زیادہ شق دھمزاولت نہ ہونے کے باوجو دطوزاد امیں بالغ نظری و نجتگی دکھائی دیتی ہے۔ تا حال آپ کے دو مشنولوں اوب ایک مختس کا بینز جلا ہے۔ مؤلف نشہ میر لولیا واسے خرص ایک کتاب " ترجم جیل میں کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال تصنیفات کی فیصیل اس طرح ہے: ۔

کا ذکر کیا ہے ۔ بہرحال تصنیفات کی فیصیل اس طرح ہے: ۔

مثنوی "حکایت دند و شہر بار " وقلمی صفحات ای ۔ بہر مشنوی حضر ا

علم سے لاعین میں اعیاں کے ٹیں

نو رخور کا بعبر میں بچوٹ یا ہر موا

نَسِنَ سِي بَخِهِ كُو نَشْكُلُ وسَبِرو بَمُولُ

تولى فرمايا ظهورك دوالحيلال!

كسطرح موجود مهوها رجيس وه

بلر کی خفاتش کیوں دیکھے سے نا

رسورج) (جيكا در) (روشني جيك)

التمع في دفات سي ايك سال قبل كري عي:

استداء:-

ك كرتوبيلكيا ألوال كينس

آب ان کی شکل سے ظا برموا

ك كرنو بالذات ببجون وحكول

كاكرم ووك أيني اسما كاكمال!

ورنه نکش جس چیز کوستی کی بو

يرسك لامع سه كيون نثري شنا

اختتام:-

ك دن لآمع ذلبس غافل نهو بندكى بين حن كى اب كابل نر بهو

يزقلمى تسخه مخزون كتب خائر استائه شهميريرب ي

٢ مرحمه عن المعالم مديث " (منظم) ممر ٢٣٩٣ جديد، سائر

(٩×٩) صفحر ٢٨، سطور ١٠ تا ١١٠ خط نستعليق -

حمرلكه يسرونيلم كوليا اليسى تقرمردل مسيوس كسا توكه ذات خداكي بير تعريف مضرت مصطفی کی بیانعریف

تورالندكاب تولي نبطي بے طورخدا، ظہور نبی

اختتام: السِّلام لي محدد محود السكلام لي جهان كيمسجود السشيلام أحوكيل الشرك

السكلام أحظيل اللرك يرمخط طرمخزون كتب خائراً صفيركى ذينت ہے ۔ اوركت خاتر سمير بر

یس بھی اس کا ایک نسخہ موج دہے۔

اس کے سبب نصنیف سے بتہ جلتا ہے کہ براپ کی اُخری مُشنوی ہے ۔ جِاں حیر ارشاد فراتے ہیں: فگر کے شب کیا ہیں ول کے بیچ باليفين سے يبر دنيا بمسج اور بمسج نركرچيك زندگى خراب كريس اسبب بزرم کچه تواب کریں مندی سے گرکرے تو ہے احسا ں لیس کہا میں چہل صدیث بال س عمرد منبا منخ المصاره بيس إلى بين جب كه كھويا ہوں با ہواوہوس مُولَفٌ شَهِمبری اولسار 'نے آپ کی ایک مخس نقل کی ہے بوکر آپ کے حصولِ نعلبم کے لیے کا ہم سے روانگی کے وقت کھی گئی تھی،جس کے کل کبارہ بندیں۔ یعند بند ملاحظ فرائیں:- ے كوه وصحرا كى طرق أبله ياجا نفيهي مسير كلش ك تبن الرابوا طاتين بعنى حس راه مي مردان خداجاتي بي كوحيرُ بإرس ارباب وفاحا تيس الم مجى اے ق فلرسالارصباحاتين كوكى دكفتا بيحتمنا يحيال واطفنال كو في شائق مال اور كوئي مشتاق جال ہے کیسے خواہش دولت کو کی جانے اتبال ہم کوتقدر کیاعشق کے یا بند خیا ل اليبى بالون ستى تهم لم نحد الفلا ساتين بومناذل نركياط مرالورته بوا كورساأ بله يابيه جوخوش اخترنه مهوا كحرسن بابرحج نه نكالسومنرورنه بهوا غيرفرسوده قدم صاحب افسرنر عبوا ليُرِم مُنلِ كَداجات بي أشك نوني لكية نكفون سيهبل لأتع چور تنها تجھے ہم مو لکے جانے لا مع درر دوری کو یہ خاطرسے معلالے لائع اینااحوال نخیے باد دلالے لا تمع بم ن يرتازه محمس نو بناجاتيس

حفرت المع كے حيد منتحب اشعار الاحظ بوں بہ ہے دمت عالم بس خطاب أن كا فيض خبر جہاں جناب أن كا

واحدالعصر، بإدى كوتين سرور انبيا اشته دارين قددة السالكان نبك شيبم فيض مجش جهان دابل كرم احظر بےمیم ہے جس کے صفت اورعرب بيعين مسيع مقبت درميان خلق وحق كا وا سطر جس سيمحكم بين جهال كاراسة مرسلين واولياء واصفيبا جس کی درگه شیب سائل ببیاد ذات سة برر بع عالم كوتبات فورتبا ادلين كائنات تُحَلَق مُربِی اور توسع مِران عق ي توسب وجهان عبد في اسعن جان دول سے راکھتا ہے اشتباق لأمع سركشته تتبغ فنسراق بهرحال قتيل علم وعرفان حضرت لاتمتع كثرابوي كا درخشان كلام سسرمه إبل

بصيرت اور نغمهٔ را نه طرنقيت سے ۔

حضرت سبدشاه جال الدببن بادشناه شاه جَمال (ثاني كربوي

بخارى فادرى المتخلّص حمال رثاني كُلُودِي حفرت شاه مبرتاني بيرنگ دائله بمكلاه مكلاله كوزندولبنديس مشاه برنگ کے چھے صاحب زا دوں میں یا بخ صغیرسنی میں ہی دارخ مفارقت دے گئے کتھے *عرف شاہ بتال د*ثانی بفض<sub>ی</sub>ل خدا ما مون ومحفوظ بلے ب<u>ڑھے بھو کے پھلے کیروجوات ہو کے</u> اکلو تے تھے۔ماں باپ کی اُنکھوں کے تارے نھے مگرافسوس زندگی کی نینسل بہاریں بھی پوری طرح نرد کھیں کہ دست اجل نے اس کل سرمبدکو نوج ڈالا۔اس طرح آپ نے الینے دالدین کے حین حیات خداکو بیارے ہو گئے۔ وا فقریر ہواکہ سال اچھ میں آپ لين والد مصرت بيرنگ كے سانف كربيس شا منورتشريف لے كنے \_ رحضت موت وفت اہلیہ سے فرما باکہم آخری سفر مرجا رہے ہیں۔ پھرلوٹ ندآ کیں گے درشا میں و ملکائن کرنا لک میں دوران قیام شدید پیجیش میں میتانا ہوگئے، علاج اور دوا دار<del>وس</del>ے کچھافاقہ تہ ہوا۔ بالائر مسجد میں لیلے ہوئے ذکر کرد ہے تھے کر روح قبض ہوگئی۔ ا بنی ولادت سمميل في كالمعبيك تبين سال بعد سميم التقال فرما كيُّ ـ اوراحاطرُ درگاهِ سبیدا حرکبیر رفاعی شاه نورمین ترفین عمل مین آئی رایکی ابتدائی تعلیم طر سب بسرتگ کے خصوصی امپہام میں ہوئی ۔ بعد ا ذاں اعلیٰ تعلیم کے لیے مراس روا نہ کئے گئے بيمر بعد فراغت تعليم والرماجدي كيمراه ذندكى كے باقى دن سير معرفت وسلوك بیں گزارہے ۔ آپ کو بھی شاعری وسخن سنجی کا شوق نھا۔ آپ کی زبان کو ٹروٹ نیم سے دُھلی ہوئی صاف و شفاف معلوم ہرونی ہے ۔ منونر كلام ملاحظرمو:- ـــ کائیر کفت کی ابتدا مبو تتم لفظ وَهُو كَي انتها بيوتمُ سرور مجله انب یا بهوتم خاص پیغمبر جنگ امہو تم ليغ سابه سه مجيي څدا مو تم ذکرغیرست و دونی کیاہے ذر ع ذر سے س جا مجاہو تم بۇرىرىشنۇ كاڭپىسى كالور وحدت مطلقہ بن كردوجمال بے شك وبے كمان خوا مو تم سيرسنوں كوان انكوں كے ميخا نے سے كيا نسبت

يم عشرت كے كردابوں كوسمانے سے كيانسسبت تہمارے حسن کے تنعلے کوشیع طور کیوں کہنا

کلیم روح کومیرے ہے پسروا نےسے کیالسبت جال الدين اكر فواب عدم ب زلبت سے بہتر

وليكن فواب كواس كي مع ويوال سي كيا نسبت

بهرحال آب کی ماحال دو غزلیس دستیاب مپوئی ہیں جن کا انتخاب

بيش كياكياسي والمخصاد شتريري اوليار : صفيل،

حضرت بے ریک کدلومی میریادشاه بخاری قادری درقام المتخلص به بيرنك فدس سرّه نبيره حضرت شهريراوّل امتوفى كلماليم اورحضرت جيلاني

با دشاہ سنہدیر ( ۲ ھ ۱۲ھ) کے فرز نیر کلاں تھے۔ آپ بڑے ہی ذاکروشاغل اورخدازیں

بذرك تص بروفن فكرون كرييشغول رين اوركو كي لمحد لَا يَعْنَى بِالوَامِي كَرَارْمَاكِ كوسخت ماليسند نفها راسي ليحاكب ايني طاقا نبون سے دريا ونت كرنے كەكتنا وفت جاينے جب بتایاجا آنو دوران طافات وقت مقره حم بوت سی خود سلام که کر قبله رو بوجانے اورا ورادواذ كارس مصوف موجات تقع عنك آب كى عبادت در باضت كابرعالم تھا کرسن شعور سے روز وفات تک مجھی نما ذہری میں سے فوت نہیں ہدی عالمہ حضرت بيريك فائم اللبسل وصائم النها رنهي، بينان جبراك كاوصال بهي دمضاين شريف بس روز سے في حالت بس موانها علق حضرت مامي حيد رابادي في اپني قارسي تاليف "انتماعنفاد" ميسجوشاه بتيزيك صاحب كى وفات كے يؤسال بعد انتفال کے چار میں نزنیب دی گئی تھی لکھا ہے کہ مصرت بیرنگ کے انتفال کے چار ماه بعد دغالبًا محرم الملاليمي كذَّيه كي نهر دا وُدخاتي (مُكِكَّا وُنكا) بين طغياني آيي \_ منام گھروں میں سے بلاب کی وجہ سے یا نی داخل ہو کیا۔ یہاں تک کہ شاہ بیرتگ کے مزارکی میٹی بہرگئی اور نعشِ مبارک قبرسے با ہرآ گئی۔ منگرخداکی فدرت کِر مزفد كواوبرسى تيرنى رسى-حب سيلابكا زور الوطالة نعش مرتمبت بسيلاكئي-اس مجرالعفول وافع کوست بهرکے بہت سارے اواد نے اپنی انکھوں سے دیکھا عظم بقول عضرت سيدشاه فادرعلى بادشاه شهميري مدظلم العالي سجاده نشين أسيانهم شهريب كلويه ، حضت ييرنگ كے معتقدوں ميں شهركا بدكي مشهور ومعروف تخصيب خان بهادد مكبهسيدعبدالمجدي وفمنجوميان صاحب كمي والدما جذ مصرت مولانا حكيم سير المعروف برسيد صاحب (١٣٢٥هـ ١٢٧٨ه) في زمرف لغش شرف كى زيارت كى عكر مائيس بيركا الكوظم كوسوكفن سے با ہر تكا بواتھا بوسدى ديا اور مزاد شریف کواز سرنو بخته تعمیر کروایا بهرحال آب ایک خدار سیده بزرگ تعها در آپ کے منو شلیں بنی انسا نوں کےعلاوہ جنات بھی تھے ۔ شاہ بیرنگ کا بوی نے لینے آبا روا جدا دکی طرح فارسی اورار دو دونوں زبا نوں میں طبع آزما کی کی ہے ۔ آب نے آردوشعر زیادہ نہیں کہے مگر آپ کا جو کھیے بھی شعری سرایم دسنیاب مواہد اس سے بیتر چین بے کہ آب کی شجھی موئی زبان بإك وصاف لب والمجهر اورندرت خيال كه اعتبارسي آب كوابين عهد سے قابلِ قدر شعرادين شامل كياجا سكتاب منونه كلام ملاحظريم :- سه انسان كو مجعة بن كركب يتلاب خاكى سمجهم نهيس أوسبين فدائي مع فداكي

میں کون ہوں کیا ہوں میں کھال ہوں نہیں معلوم میرے سے عیاں دیکھئے قدرت سے خصرا کی

عشّاق کواک دم میں ہی کرلتیا ہوں ماتل نا تیره رے میں ہے، معری کانٹر یا کی

جب وصل مبوا عاشق ومعشوق کا بسر نگ برسمت سيئة تى تقى صدا أنْتَ أَنَّا أَنْ سَى

م كوخدا سے غيرسے فريا دكيوں كي مظلوم بىي نو شكو ، بيدادكيوں كي فديرى بنام بلبل دل وام زلف كا حب دل نهين نوشكو، بداوكبوكرين

يتم قنل بي موجا ئين سكي بم كولفني به كه دو كالكرمنت جلّا د كيول كرم عربت كوكهوس دين كوبر ما دكيون كرار

سرس سودائے محرے ، بین دایوانہ مول تتمع احمرين انومين شمع كايد واندمون

کوئی بیارانہیں مجھکو، ہیں مخرسیارے

دنياكيم حصول يتبزك تم كهو

میں از ل ہی سے محکر سی کا دیوا نہ ہوں

ىيى مېون ئىسىرىئ مىيىدون فراچە ،مەلىي يايى مۇنو<sup>ن</sup>

ا ور دیکیمونو میں ا ن سب کا بھی فسانہ ہوں

تلب مومن سے بلارس مکان خالن و مے سیندس می رحی کا بین کاشانہوں

د مکبھ لوصورت بیرنگ میں روئے حنی کو

اَسِيْ مرزا رفيع سوواك ابك شعركاجواب دبائ ، جوعلاقه كرا بيربين زيان

زدخاص وعام سے۔ ب

شعرسودا: م

سودا بزارحيف كههم اس جهارين

شعرشاه بترلك: - ـ ه

بترنك بزاد شكركهم اسجماني

شاه الكل

دہ کرچلے کہ آئے تھے جس کام کے لئے عضرت سيدحلال الدبين عرف يوسف

كياكريكي اوراك تھ كسكام كے لئے؟

على نساه بخارى فادرى فرزنر كلاب حضرت شَاهُ كَمَالَ جَامَى دَكُن قدَّس سرّة (متوفی مهرالهم) ایک متو كل علی الله بزرگ نصے علم

ع فان اور زہر و تقوی ایک کھٹی میں طیرے تھے ۔ آپ حمین صورت وجالی سیورت کے

مجمع البحرين تقے ۔ كفر مرا بتدائى تعليم سے فراغت كے بعد كتب منداوليركى تكبيل كے ليے

مراس تشریف ہے گئے۔ وہاں آپ کا قیام "جام بازار "کی مسجد امبرالنسا رہا کم میں تھا۔ نرمانہ ا طالب ایک ایک سبق آموز واقعه آب کے فرز نزار جمند حضرت علی مراد شاه افضل کادیوی

نے اس طِرح رقم فرما یا ہے کہ '' والدِ بزارگوا ر فرما تے تھے کہ تحصیل علمی کے نہ ما نے ہیں مسجدِ

اميرالنساربيكم مدراس مين ميرافيام تفا-ميرب باس كچي قليل رقم تفي، وه جند دنول بعد ختم يوكئ اب فا قوں برفاقے ہونے لگے بہاں نك كمنا زمين فيام كى مىسكت ندرى دايسى

حالت بیں الله رب العرب کی بارگاه میں بصدعجزو انکساری لیں نے دعا کی کہ رابع المبن

يُسِين أَنَّى " الكِ اور مقام بِي حضرت افضل تحرير فرمات بين "والدِما حدار شا وفرمات ہیں کرہم طلبۃ العلوم نما نہ عشار سے فارغ ہونے کے بعد مطالعہ کتب بیں رات بھر اس طرح مستغرق ہوجا نے کہ صبح کی اذان موجاتی اور مہیں پنتر کھی نہیں جاتنا کہ رات کیسے گزدی ؛ ( ملخص از فارسی حکایات )

بېرحال آب نے بڑے ہی شونی و ذوق کے ساتھ تعلیم حاصل کی ،اس دور كے جیدعلماء و فضلاسے اکتساعیہ لم کیا اور بعد فراغت وطن مالوف کڈبیرلوٹ آئے بعدانان أب في اليف والدما جد حضرت شاه كمآل قدس سرة سع فيضان باطنى ماصل فرمایا۔ اورخلافت فادریرسے بہرہ ور موے عصرت شاہ کمال کی وفات کے بعد حضرت نناه دفنیج الدبین فندهاری خلیفهٔ حضرت خواجه رحمت الله نائب رسول الله سے دیگر سلاسل میں بھی اجا ذت وخلافت سے فیفن باب ہوئے۔الغرض حفرت اکمک اسینے آباءواجداد کی طرح صاحبِ تصنیف بزرگ نھے۔ آب کے بارنچ رسائل ناحال دستیا. ہوئے ہیں یعن کی وجرسے آپ کی شاعری اور نشر نگاری کا اچھا خاصہ بنونر ہا تھ لگاہے۔ ا يكي شاعرى مين ابينه والدشال كم كما آل كي حيها ب نظر آتي سے مير تسكوه الفاظ كاستعال اورسلاست وروانی کا امتزاج آب کی شاعری کاخاصہ ہے۔ نیٹری نگاری میں بھی اسس نا نوادے کو خاص ملکہ حاصل ہے۔ آپ کی نترعالمانہ اور رنگ قدیم سے آراستہ ہے۔

نضانیف كاتعارف اورنظم ونشركي مونے درج ذيل إن:-

جِيهل حديث :- ليرفضرت شاه كمال كارسالر جبل مدينا منظوم فارسى كا منظوم نرجبُرار دوم مسال كنابت ميمليم جليصفحات: ٢٨

مقصورالسالكين: \_ زاردونثر، تقطيع منوسط، فن تصوف كا بهزنرين رمعاله ربدنسخه بجسب إطلاع هجاسخاوت مزدا كتنب خانئه جامعه عثما نيبرحيد رآبإ و

کامخزور ہے ۔عہد

(نسخهُ دوّه م) مخزونه كتب فائرًا سنائر شهميريه كرابير" مفضودالسالكين ا رسالهُ نفتوف برنترس بي مكر حروندت نظم مي بي رجله صفحات ١١١ -سطر ١١١ كتابت نستعليق ـ مصنف شاه حلال الدين اكمل حببني مـ

ببلب ولمجراور بر فم ہے کہاں دست اور لوح اورفت لم ہو نا وہ سکت بہرسیاہ نا مرکہاں کیوں وہاں بہنچ ن کرکا بر کمن د رُکے دم اور بند فم ہود ہے منہ بیں بہ طافت و توال ہے کہاں مناعی فنالق عَقی مَحْوِفَدُلْگُ کروں جسیر فگرا بردم ہے کہاں کس طرح بیر نشالہ فتم سونا ! ابسادست اور دوات دخامہ کہاں ہے ذلبس بہ ثناکا بام بلت کہ یاں ذباین تشام فشام مووسے ہم کو کرنے ثنا ذباں سے کہاں جب کرنے رمایا دین کا مالک

حرکے چوالیس شعرکے بعد" مناجات بیج جناب رسول مقبول کے علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان کے تحت چھنبائی ابیا ث کر سرگ کئ ہیں ۔ چند ملاحظہ میوں :۔ م

تیرے درگاہ باک برتم سے
جمن ناز کے صندہ با
جس سے اس دل پر کا فیار ہے
دل بیج نوکی شند بے
مکت جا مسجد جرم دیکھا
کرلے رج ہے یہی توبیت اللہ
بیں جین میں دوکین کیا بیارے
لکھ سکے ایسا نقش کیا معی
کرے ہردم مرے جگرسوزی

عرض ہے یہ حضورانورسے
شاق ہے مجھ پہ بہجردلبر کا
سروگلزالہ جس کا قامت ہے
بیٹھا سینے بیں جس کا خبخ ہے
اس کے ابروکا ہم جو خم د کھیا
حاجی دل نے بولا اے گمراہ
دل کہا دیکھ بردو دیکھ رضا اے
اکھا اور ناک میں ہے لا آتا نی
بس کی دو رکی کا تش افرودی

۳- مسائل زنان: جدرصفات ۹۶ فقر ترجبُرفارسی: دنش مونه الاحظرمو: -

ولئے سیرانی اللہ اور جھونم جو سیرکرنے والے سیبرانی اللہ اور فی اللہ اور ہاللہ اور ہاللہ اور ہاللہ اور مع اللہ کے بیاب سے سالے ای اور مع اللہ کے بیاب سے سالے ای اور مع اللہ کے بیاب سے سالے اور مع اللہ اور مع اللہ کے بیاب سے سالے ایک سے اور مع اللہ کے بیاب کے بیاب کے اور مع اللہ کے بیاب کے بیاب کے بیاب کے اور مع اللہ کے بیاب کے بیاب کے بیاب کے اور مع اللہ کے بیاب ک

اور حیار منزل اور کی مقام مقرد کئے ہیں۔ یا کچ راہ بینی را و شریعت، راہ طریقت راہ حقیقت ، راہ طریقت راہ حقیقت ، داہ و حدرت رجاد منزل نا سوت ، منزل ملکوت منزل جبوت ، منزل لا موت ، منزل میں منزل لا موت ، منزل میں موت ، منزل لا موت ، منزل موت ، منزل لا موت ، منزل موت ، منزل

اعطالبو اس ببان کو بغورا ور تامل کان سے فبولبت کے سنواور وافق سننے کے عمل کرو۔ اول راہِ شریعت یعنی اس ظاہر کے تن سے عبادت کرنا، جو تھی راہ معرفت بچھا مت اور دبداد حق سبی بناکا یعنی حق سے حق کود بچھنا جیسا کرمد بیث شریف بیں آیا ہے عَمَ فَت بَر بِی بِر قِی وَسَلَ بِی مِنْ مَعْ وَمُعْطِطِم مِا بَا بِی مِنْ مَا بِی بِرِدِی وَ مَعْطِط مِد بِا مَعْمُ عَمْا بُر بِرِد راباد۔

م بعض دكنى غزلس اور ايك رباعى ـ

رماعی الاحظر ہو: ۔ ہے

اقسام کی خشین مرا بخت ہے ہراسم سے بک عطابط بخت ہے ہران بین اس حقیقت ہے ہوا۔ آب کے اس حضرت اکر آب کا دصال بارہ سوستیم ترریک کالیم کی بین ہوا۔ آب کے اب

سے محل تشریف لے گئے تھے۔ وہی آپ کا وصال ہوا اور محل کی مسجد ہیں سپر دخاکہ کئے گئے۔ رمحل دائی جو بی ضلع کڑیہ کے قربیب ایک فصیرہے جواب ضلع جبود میں شامل ہے۔)

شاهسالک

حضرت سبدشاه سلطان محی الدین بادشاه بخاری قادری کالقب' غوث نما"

ا ورخلص سالک تھا۔ آب حصرت سبدشاہ حیثی بادشاہ بخاری دمتو فی هسرا ایم کے لیے کا بخترہ ہوئے ہے کہ دونر نظر اور حضرت سبدشاہ بوراللہ واقف اسراراللہ بخاری تورکہ لوری کے بعد نظر اور حضرت سبدشاہ بوراللہ واقف اسراراللہ بخاری وطن مالوف کا بہو خبرباد بجد بنے تھے۔ آپ نے طلعب کم کے مشوف میں عہد طفولیت ہی بین وطن مالوف کا بہو کو خبرباد کے دہن سال وبلو دس جارسال شہرار کا سام ہیں کہ دبا تھا ۔ حصول علم کے سلسلہ میں آب کے دہن سال وبلو دس جارسال شہرار کا سام ہیں

گزرے آب دہاں سے بعد تکمس مراس پہونچے اور تبہر کے جبرعلماء وصلحاء سے وب اکساب ورفرایا۔ آپ علوم دینیہ سے فارغ ہونے کے بعدجب کا برہیم بنجے تو حفرت بیرنگ رمتو فی ۱۲۲۱م کی فدمت میں حافر سوئے کچھ عرصہ بعد حضرت بیرنگ نے آب كوحارون سلسلون مين اجازت وخلافت سے سرفراز فرمايا رجب سيخ و مرشد كاوصال بروكيانواك مزيد تحصيل معارف اور تكميل مراتب كے ليےصو في كاس صاحب دل بزرگ حضرت سیدشاہ فخرالدبن صاحب قادری شطّاری سے وابستہ دامن ہوگئے اور مرشدشاہ فخرالدین کے حکم سے مختلف شہروں کا دورہ کرنے لگے ماکہ بداببت خلق واشاعت بق کا فریضه انجام دے سکیں ۔ اسی سلسلہ کی کڑی کے طور بیہ جب آب كاورود مسعود شهر حيدر آبادس مواتو ايك مدّن قيام يذير سون كي بعد تقريبًا مناله عنى واصل الله موكة - أبكا مزار شريف عنمان كنج كفريب "گوشرمحل" میں واقع مسجد توب خانہ کے قبرستان میں موجود سے آب کے ایک خلیفه المام محی الدبین حاتمی حیدرآبادی ولیر غلام محی الدبین رخبای " اشراعتفاد" کے نام سے طے علیہ میں ایک رسالہ ترتیب دیا تھا۔جس سی آب کے حالاتِ زندگی، خاندان اور اسلسلهٔ بیعت وغیره کی تفصیلات درج میں - آب کنیرالتضا نیف بزرك تھے۔ار دو كے مشہور محقق محد سخاوت مرزانے آب كى تصانیف كى تعدا م بتنيس بنائي سيين اورسب كامخصر تعارف مى كراباب يديون كراب حيدر أباد میں اسودہ خاک ہں اس لیے آپ کے نذکرہ نگار آپ کو حبدر آبادی شعرا رمیں شمار کرتے ہیں، حالاں کہ آپ کی خمیر کڈیپر کی سرز مین سے اکٹھی تھی یہ برحال" مشنتے مونہ از تحروائے" کے مصداق آپ کی شاعری و نترنگاری کا ملاانتخاب بمؤنه پیش کیا جار ماہیے۔ ہے محسته باعثِ كون وركاريج محرً با دشاہِ مرسلاں ہے ب مِرْأَتِ فدا سردارِ دوعالم مخلاعكس ذات بےنشارہے محگرکا پہاں ظاہر کھاں سے

مكان لامكان كاست مكيس وه كل دارغ جدائى سے نبط كے مرادل غيرت صدبوستان

مری انکھوں ابن<sup>ر</sup>ی *روا*ن بگرس آه ہے اورلب پرنالہ ا گرىچەمبون يېمائ يردل و باتى دکھا سالک کواب *راہِ مدسینہ* میں ہوں فیضِ جنوں سے منگل کا حال میں راکھاں ہے اوّل کا میں تو مہاں ہوں آج یا کل کا اے فلک مجھ کو کیوں ستاتا ہے کام اس آبلے کی جیسا گل کا رات دن یانی ہی چرانا سے بوجه مجه کو کفن ہے ململ کا ضعف كاحال كياكهول يارب ا ند بوں کچھ عجیب ہے سالک حال میرے جنوں کے جیسل بل کا رباعی: صورت کے نظرانے کو لازم فرات مرزات میں مرکی کے معصورت دن وات مِرَات کے ٹکاووں میں میں لاکھوں صورات اس ابک میں جاہو تو ہزاروں دیجو حضرت سالک کی شاعری میں سلاست و روانی کے بھراہ نا ذک خبالی اورفضا بندی کاعنصرغالب ہے۔ آب کا معیادی کلام اس دُور کے شعرا د میں آپ کو منفرد و متنازمقام عطا کرنے کے بیے کافی ہے۔ ود الحديثر شروع اس كتاب كا، نام سے اسى كے بعے ہو وہ ہر جائے موجود ہے۔ اور جملہ مخلوقات کا معبود ہے ، سوائے اس کے کوئی وجو رنہیں ركهآ اسب اس سے موجود ہيں ٠٠٠٠

تمام مہوا رسالہ نکات الواصلين مدسے مرشدكامل كے، حبب اس جائے قلم میونلی لکھنے سے بند مہوا ، معلوم مہواکہ ارادہ حق تعالی کا پہال ک بى بى اگرا كى بوناتو اوركى كهاجانا سالك مم اغفولى والوالدىيد م لموستندنا .... عض سيرسيني ماشا قادري وحضرت روستن ضمير سبيدشاه مبيرالمعروف شاه ميان صاحب تعادري الميشني فدس سرهما - أبين.

حضرت سالک کی نثر قدیم دوایات کی حامل ہونے کے با دہور معارف م حفائق کی متحل ہے، اوراس میں یگ گونہ روایت شکنی بھی موجود ہے۔ حفرت عبد كدبوي آب کا اسم گرای سبدعبدالفادر بخارى عزفيت قادر بادشاه اورتخلص عَبَدَ نَهَا مِهَ ٱبِ مَصْرِتُ سبِيهِ حِمَالِ الدينِ بادشًا ه (ثَانَي) مِبْآلَ كُذَّ إِدِي مِنْوَ قَلْ كاللط لي المن تھے - بول كراب والدك وصال كے بين ماہ بعد بيدا برو مے تھے اس بیے آب کے داوا شاہ بیرنگ اس ڈرٹریتیم کی بڑی ہی فدر وحفاظت فرانے تھے۔ آب ابھی چارہی سال سے ہوئے تھے کہ دا واجا ن الٹرکو پیا دسے ہوگئے ۔ والدہ ماجدہ نے اپنے لختِ جگر کو محلرُ نبی کوسط کے دینی مدرسہ میں داخل كيا- اس وقت بنى كوط ابلِ علم وفضل كامركزتها - آب بن وہاں كے بہت سارے علاؤوفضلا دسے اکتساعی کم کبا۔ بعد ازاں حضرت سیدعلی مرا در شاہ بخاری افضل کا بیدی کی خدیت میں حاضر ہوکرعلوم باطنی سے بہرور ہوئے۔ 'آب عالم باعمل اور زاہر ہے بدل شخص تھے۔ آپ کی ذات آبینے جدِ اعسٰ کی مُناهِ جَآلَ (اوّل) كَيْطِرح سِخاوت وفياضي مِن صرّب المثل بن كَنيَ تَقِي مِينَان جِير اب فرما یا کرتے تھے کہ دل کھول کرخرج کروجیں قدر باؤلی سے بیا نی نکالنے جا و کیے ا تنابی آناجائے گا۔ اسی طرح فراح دلی سے خرج کرنے سے استد کی دبن میں کمی نہیں ہونی کیا تھ حض افضل نے آپ کی شادی اپنی اکلوتی بھا بخی بعنی حضرت عیسلی مبال کی دختر نیک اختر سے کرائی را فسوس که آیپ اینے والدیز کوار کی طرح عین جوانی میں بعنی جونسیس سال کی عمر میں اس دنیا سے کو ج کر گئے ۔ أكبيكوبهي ليني اسلاف كى طرح شاعرى كاصالح ذوق تھار سلجھ ہوئے شعر كمتن ففي د زبان وبيان كے لحاظ سے آپ كى شاعرى قابل قدر سے منو تتاً چنداشعار الحفظ فرائبے ــ

مروارت انسان دجان سے مخر انتہا ہی بس عیاں ہے محر دونوںعالم کا نشاں ہے محر شاه جن وتدسال ب محر رازمن كا رازدال س طريقت من خدائے دوجمال يا هي الأرخالق بي كسان به عرض محتركه طلبكار بون تيرا بياري حري أ، طالب الريون الر عاصى وكنبه كاله، سيه كارسون تيرا

مفرن سيرشاه مرادعلى عرف على مراد شاه بخارى قادرى افتضل كذبوي مهرت

سيبشاه جال الدبن اكمل رمتو في عصالتم كي برك صاحبزاد اورجا مي دكن حضرت شاہ کمال قدس سرۂ رمتو فی سوموال ہے کے بعد تنے تھے۔ آب کی ولادت اسٹ ہے ریارہ سوانیاس میں ہوئی رفا زرانی دواج کے مطابق ابتدائی تعلیم والد ماجد حضرت وكمل كے زیر نگرانی محمل ہوئی بعدازاں مزید تعلیم ی خاطر مصرت افضل مرآ تشريف كي مدراس مين استناذ العلماء حضرت علامه غلام قادر مراسي ابن محدفا خركوبإموى رمتوفي المقايم مصنف صلط الاسلام وصوابط فرقان، وكلمات صوفيه وغيره مسجد والاجابي دجا بعمسجد كصحن سي طلبة العلوم كو مُطوّ لات كادرس دبا كرنے تھے ،جس كا دُور دُور ٰ نك چرجا تھا۔ لہذا حضرت افضل بھی آب ہی کے حلفہ درس میں شا مل ہو گئے ۔ حضرت افضل مدراس کی تعلیم سے اسینے والدك وصال سع ببيلے بى نەحرف فارغ بوچكے تھے بلكروالدِ بزرگوار كى اجا زنت وخلا سے میں آراستہ دپیراستہ بوگئے تھے اور بعد کو آپ نے اپنے چھو نظے بھائی حضرت سبدتساہ

محقر مالك كوث ومكان ين محر استندایس تونهاں ہے مخرنطيسري المطرعلق محرّسيد اولار آرمً! مخرِّسِيرٌ حق، رمز الني ! شرلعيت سي محمر سنده عق! أنَامِنُ نُوْرِسِ ال عَبْدَ فَادِدِ محري كمتلب خدا بارسوتمرا معولج مين سرمت آتي هي رأواز در خبر بنامون کوسجی عبد کے اور

حضرت افضل لديوى

نقير محى الدسي مفيل ( ١٢١١ه - ١٣٨١ه ) تعليم وتربيت كالمحى بيرا الهابائها على برممكن سي كم حبوب كى ماييز ماز قديم دبنى درس كاه مرسئه باقبات صالحات وبلور رقائم شده ۱۲۷۹هم کے مؤسس وبانی مضرت شاہ عبدالوہاب قادری ویلوری قدس سرخ خلبفة حضرت فطب وللور ( ٢٧٧ اهر ٧٧٧ اه) حضرت افضل كي شركب ورس وسم جاعت رہے ہوں۔ کیوں کہ بانی مررسٹر باقیات نے بھی ویلورس اینزائی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد بغرض اعلی تعلیم اعلام میں مراس کا سفر قرما با اور حصرت علام غلام فادر مرائسي قدس سرَّه كي خدمت بين بينج كرزا نو كيادب تهركيا يراي حصو النَّغليم كي سلسلمين بورك سات سال مرداس مين فيام بذير رب، اس طرح ديكها جائے توحضرت بانی حضرت افضل سے حرف دوسال بڑے تھے اور دونوں کا فیا م مراس مي ايك بى نه بالغيمين تعااوردوان ايك بى استباذ حضرت عسلاً مه غلام فادر مراسي كے شاكرد رہ مكے ہيں رحضرت افضل كے ديكر اسا تذہ ہيں دريا بي يُيوِلَے شهرر مُنجُم منشی غلام مُنين عالمَني مبسوري دمتو في مندر المراجي كا نام بھي تذكرون مين ملتا بع المحصة آب في مصرت عاصى سه كب اوركها ن عليم حاصل كي اس كَيْفْصِيل مُوجِود نهين مِمكن سِي كراب ميسور بهنچ كرمنشي منجم سے اكتساب فن كيا بيو۔ حضرت افضل علم رمایضی، علم مخوم اور مېندسه کے ما ہر نکھے بیناں جبہود مفید الاطفال م كنام سے نيس صفحات برشتمل ايك رساله تحرير فرمايا تقار حسوي اسمائے اللي ، اُوَامِرُونُو اَبِي كےساتھ علم ریاضی اور علم مجبل کو بچوں کے لیے سہل اور کار آ مرطر نفے بیش کیا گیا ہے۔ بہرحال اپ کی شحصیت شیخ کا مل اورعلا مُہوفت کی تھی۔آپ رأه شرلعبت بيختي سف كامزن ربيتي تحصه اور دوسرول كولعي اس كي بدايت فرمايا كرتے تھے۔ رہنج وغم كى محفليں بول بامسرت وشاد مانى كے مقامات كرمين معى كوئى غيرشرعى كام دنكه لينت تو فورى كسى كالحاظ ويا بس كئے بغيراسي مقام بير ڈانسٹ دینے اوراس می اصلاح فرما دینے ۔ اِورلوگ آب کے حکم بیرستسلیم خم کردیتے تھے۔ آپ نے زندگی تھر مدعات وخرا فات اور کم ارسوں کا اپنے تول وَقلم سے ڈ سط کر

مفالبه فرما یا-جِناں جیراک نے علمائے مہدوبہ کے سوالات واعتراضات کا نشفی نجش اور مسكيت جواب بي نهي ديا ملكراس تعلق سے ايك كتاب الدى غير مهرى، بي نصنيف فرمائي جونظم ونتركي حيصبت صفحات يرمحيطب يطلاع بين مطبع محرى سبكورسي شالع اُبِ ابکِنوش الحان فاری بھی تھے اور علم تجوید کے نا مورمعلم بھی آپ نے اس فن بي كمي دوروح التحديد"كي نام سع مختصر ساله ترقيم فرمايا ، حس كوركي خليفه حضرت فيهمير زنالت بغايني كماك منازل المصحف يم كي سائف شاكع كيار و خطباتِ افضَل الب كي منظوم تصنيف ہے، جس مب جمعه اور عيدين كے خطب ، حکایات دقصص اور بندونصائح کے بیرائے میں اسان زبان میں منظوم کئے گئے ہیں۔علاوہ ازیں آپ نے اپنے جدّ امجد مصرت شاہ کماکی نصنیفات و تمخلیفات کو ابطرط كركے شالع فرمايا ہے ۔ حوں كراب كوشاعرى وراتت بيس ملى تفى لېذافارسى ا ورار دو مبن آب کے کلام کی موجودگی ناگزیہ ہے۔ آب کے نایاب کلام میں سے فارسی کے علاوہ ار دوغزلیں، کمثنوباں اور مختس دسنیا بہوئے ہیں۔ اب کی ایکے شہور

کے نغلق سے برروابت میں نوانز کو بہنچ جگی ہے۔

شہر کا بہ بیں ایک مرتبہ شدید بہبضہ بھوٹ بڑا جس کی وجہ سے سینکا طول
انسانی جانیں تلف ہونے لگیں معتقد وں نے حضرت افضل سے دُعاکی درخواست
کی حضرت نے حضور اِکرم صلی اللہ علیہ ولم کا واسطہ دے کردعا فرمائی اور دفع وہا
کاعمل بھی کیا رخوا کی شان کہ وہا ایک دودن میں ہی ختم ہوگئی اور خلق خوا اس کی
بلاکت فیزی سے محفوظ ہوگئے ۔اس کے بعد آب نے مناجات وہا "کی کروگوں
کوسنائی ۔ اس کا اثریہ ہوا کہ آج بھی جب بھی شہر میں بہضہ آتا تو ہر محقے سے
کوسنائی ۔ اس کا اثریہ ہوا کہ آج بھی جب بھی شہر میں بہضہ آتا تو ہر محقے سے

نظر مناجات وبا " آج بھی ہر کے ومہ کی زبان برجاری ہے۔ اس کی شان نزول

نعن خواں مناجات وہا ، پڑھنے ہوئے آپ کے آستنانے برجمع ہو نے ہیں اور آپ کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ ہیں دُعاکرتے ہیں تو وزی ضراکے نسال ہے برویا شہرہے اس طرح غاملی بہوتی ہے جیسے کہ بھی آئی نہ ہو۔ اسٹ اجات كي ميند شور ما حظ بون :-ازپیئے مصطفی کی ویا سے بجب بمرزانت وباسع كيا بهرلو بخراج عمر عثمال وزيئ مرتضى فبالسبحيا ازيئ ف المهوبا سى بحيا يالى ئے حسائی وحس ا بهرضيرالشادباس بجبا الم يه مديد مدول أوليا داوراصف كاطفيل صرفة انساويا سيجيا سب کے اور اوا کا کرم کی ردا بهرآل عتبادبا سيجب الواصحافي مصطفى في لير رستار بشناوا سيجيا م عجب لاعسال بيارى سم كواس لا دواويا سي بجي شاست اعل کی ماری سے لی سے تسکل وہا وہا سے بحیا مرونگی ہے بہرت (تاکاری دسامال از زناوبا سيجب يكهان افعال سيمبي محفوظ جن سے اُوے ویا ُوبا سے بحث مخمس کے بیند بت بیش ہیں:۔ ے ذكر مغمركامي حلدتن ببءا شاكون وصف شاه درم کام آسیة آسین کرون سرنماز قرض تطيعه كرمصرع اك املا كرون صبع سے لے ناعشاء ہر سند دیں پر اکروں نفت بس لائن يدون نوصيف مسكرول مبون تماز صبح سے فاریح کروں ذکر جبیں بعنظمروعصرك مرح دورضا المتنس اودلس مغرب شفق كوآب من لييكوون جب عنناه يره لو لو لكو شرح رلف نبرس بعدفرض بجيكانه ورديه است كرون 

نام نود حمر سيشتن ين زاص العلى توقديم لورنه حادث يبيرا فرأعلى طورنجج اورسي نيراب نبياصر فكعليا

افضل لحق ہے توہے بعد خداصلِ علی عاجرى تيرى تناسي سينتناص لمعلى قطعه: ۵ زندگی ہے جبائے کی ما ننے ر ہررواں عمرآب کی انند حال دنیب سے خواب کی انت غالى و بيحصول و بادبرست بهارجو ترت رضار كيمن ب ىزۇ دىسىيەنىلالىينىسىمىنى و کیت اس مرکونین کے بدن سے نەزىعقرار مىن نەسى خىكى مىنى غىرى ا نزبزار سبحا کا ہر سخن ہیں ہے سے نورصد بربضا کا ہرکف یا میں نه کو کی فدر نی خلاق دو المنن سے صفات وذات من تبراعد مل وزانند كه لفظ صلِّ على كابراك دمين يه تبهمني مجول وطبيفه درود كاافضل ہونے لگی بلندصدا اُلْوَصْل شی بالرسفرزمين بيروهرني بعيهم نايك المرسى شاعرى بين الكي طرح كى لوچ اور در در دل كى مكار تحسوس موتى بيخ زبان پاکیزواور لیعیب ہے مصرت افضل کا ایک غیرطبوعہ خط بطور نمونر ہماں بیش کیاجار ہا ہے ۔جیے آپ این خلیفہ خطب محمد اکبرصاحب کا لوی کے نام بخٹ رسمہ

" تسمید دحدد نعت وسلام سننت کے بعد معلوم ہو وے کہ ہم فضل تعالی محل میں بخیریں اور خیرست آپ کی مطلوب ہے صبحی مدنیا کی کوروانہ ہوئے کا قصد ہے۔ ہمارے قصا نگر خطبوں کے ہو با نعت کے آپ کے باس مجو کہ ہم ہم اسب بک کا غذیبہ بار بک خط سے لکھ کہ حبد روانہ کہ ہیں۔ مدنیا کی والوں کو اس کی طری نواہش دہے ) اور میں سب قصائد کا جُزدان کھول کرآگیا۔ برخور دار سبد نزراللہ نواہش دہے ) اور میں سب قصائد کا جُزدان کھول کرآگیا۔ برخور دار سبد نزراللہ اور غیبوصا حب کو سلام بوللت اور غیبوصا حب کو سلام بوللہ کے مرجب شاہد ہم روجب شاہد ہم راج منا میں موجا بازار میں اسا ذاکم رصاحب سائم کو دبنا۔ دوی نفالی برخط کرا ہے میں موجا بازار میں اسا ذاکم رصاحب سائم کو دبنا۔

خطیں نرکورحفرت سیدندرالله شاه بھی آب کے خلیفہ تھے، جوحضرت سبدشاه نورالله بخارى توركر نوى كى دولارسے تھے۔

حضرت افضل کے ہزار دں معتقدین دمریدین تھے ، راقم الحروف کے والدما جد حضرت الحاج في يوسف نائك صاحب، وطيفه ماب تحصيلاً اركل بدرمنوفي ر جولائی 992 اء) فرمایا کرنے تھے کہ راقم کے دادا حضرت فی بسرا کک رفتونی 1947م ابن بابانالک بن سلطان ناک می حضرت افضل کے مرید تھے اور آپ نے ليغ شيخ كيهم أوكئ سال كزاراتها اوراسفارس هي آب سانفد ما كرتے تھے، حضرت يرنا كك مزاد فصير ككى ريدى يلى ردائح في تعلقه سي سے - دمان أب كاعرسس

ر عفیدت سے منایا جا ناہے۔ حضرت افضل كاروضه شرلف نهر داؤدخاني كمح كمنار مع حضرت سبد

شاہ نوراللہ بادشاہ کے قربیب جبوتر سے بہرہے

آب کااسمگرامی حفرت سبید حضرت نواجه مخدوم كدلوي نتياه محمر محمر الحبيني حنينتي الفارري

معروف برخواجه سيرست ومخدوم الله داول) تھا ۔ آب كے دالدٍ ماجد حفرت خواجه سبدشاه يدالتُدم وحوالحبين جشي القادري والماليم والمصلم اورأب كے جدّامجد حضرت خواجر سيد شاه ابين الشَّر شِشْتَى القادري قدس سترة دمتو في الواليم تھے۔ حضرت نواج محدوم خانوادہ عارفین کے میٹم و بیراغ ، عالم دفاضل ، صوفی صلیر دل، عارف بے بدل اور ارسب و شاع تفے۔ عہد طفولبت ہی سے آب کی ذکا دت م فراست اور ذبامنت وبصبرت كحجرج ابل خاندان بين بولغ لكة تقع بقول مروفيسر سيدعباس مرحوم : وحفرت محدوم الله كو بجين سے علوم دين حاصل كر لفا شوق تھا رجب آب اسلانے کے مدرسمیں تعلیم باتے تھے ،اس وقت عجب فریب سوالات سے اپنی دل نت کا نبوت دینے تھے۔ ایک دن آپ لے لینے استاذ حضرت منكل فان صاحب رحمة وللمعلم بسع قرأن بإك كروف مقطعات سيمتعلق سوالان

کئے اور عجبیب انداز ہیں اُن کے رموز استاذ کے سامنے بیان فوائے۔ دورانِ تعلیم اب نے ہاتی اور مہری کے معارف کچھ اس طرح بیان کئے کہ آپ کے استاذِ محترم بهت منا تربوئ - مختصر ملات میں آپ نے علم فقر ، علم حدیث اور علم نفسیر می بهن عبورهاصل كياراورابك بلندمرتبت عالم دين بن كي عادم" مضرت خواجه مخدوم لخ علم تصوّف ي تكبيل ا پنے والدِ بزرگوارسے كئ اوربعد کو نترقهٔ خلافت سے سرفراز کئے گئے۔ آپ کوسیاحی کا بہت مشوق تھا۔ لہذا سفر مدراس کے زیادہ مواقع تکل آئے تھے معلاوہ اذیب مرراس کے مایہ ما زمشے ہورو معوف شاء ملك الشعراء شاه محمرصا دف الحسيني شركف مراسي (١٢٢٠هـ ١٣٢٢ه) ا کے خادم و فلیفہ تھے ۔ آب کا قیام شریق مراسی کے قیام کا ہم بہی رہتا تھا۔ آب ا كاب بنديا ببصوفى بدون كى وجر سے عوام و خواص كے ليا مرز توجر تھے - بروفيسر موصوف كابيان بي كه مجدّد عصرت الشيوخ حضرت مولاناسيدشاه محى الدين عبداللطيف نقوى وملورى معروف برفطب وملور قدس سرو (١٢٨٥هـ ١٢٨٩ه) جب کاربرتشریف لا کے توحفرت خواج مخدوم بھی حضرت قطات و بلورکی مهان انوازی کے شرف سے مشرف ہوئے ۔اس موقع مرمض خطب الور نے آب سی

تنهے آستا نرمخدولم اللّہی کڑیہ کے سبجادہ نیخیم اور معالہ جدیدی چیشیت سے آپ کا نام تا ریخیں روشن رہے گا۔
را فم الحروف سے باس استاذ محرم مولانا مولوی محرح فرصیبن صاحب باقوی فیضی صدیقی مذطلہ العالی کے دادا خسر حضرت مولانا عبدالقدوس صنو ویلودی و سلامی کی بیاض اما تنگ دکھی مہوئی ہے جس میں آپ کے افراد خاندان کی تاریخ ولادت و وفات ، مختلف طبی نسخے اور اوراد و وفا اُف مرقوم ہیں۔ اس کی تاریخ ولادت و وفات ، مختلف طبی نسخے اور اوراد و وفا اُف مرقوم ہیں۔ اس بیاض سے یہ انکشاف ہوتا ہے کے حضرت خواجہ سیدشاہ بیدا کی موجود کھی مرشدی بیاض سے یہ انکشاف ہوتا ہے مربی وضابفہ کھے ، مرشدی بیناتی الفادری ابنی خواجہ سیدشاہ مخذون اللّٰہ فدس سترہ کے مربی وضابفہ کھے ، مرشدی

بزرگی ویر بینرگاری کی تعرّفف فرمائی علاه ۔ بهرکسف آب گوناں گوں خوببوں کے مالک

نے آپ کا طریقی نام خواج شاہ ہوا سے علی جنتی الفادری رکھا 'بہرصال حفرت صنونے اس بیاض میں اپنے دا داپیر حفرت نواجہ محذوم الشرکی چند غزلیں ، نظیم اور دس سفان پشتمل ایک دسالہ 'کلمنہ الحق " بوخواجہ محذوم نے اپنے و واول فرز شروں کی تعلیم کے لئے نخریر فرمایا نفا ، نقل کیا ہے ۔ اسی سے آپ کی نظم و نشر کے منو لئے بیش کئے جا رہے ہیں معنق خب انشھار :

ا ك مؤحد ميكيس سے كيا بعيز، ميغانے ميں كون

کون سے خم میں ، سبو میں ، بیمائے بین کون آنکھ بین کی کی صورت اور دل بوکس کا نقت م

كون المين ا

زلف بس بے كون استفاطرا ورشافي بس كون

یا نبی مجه کو دکھا چهرهٔ زیباتیرا سرس بے روزازل سے میرے سودانیرا نبوگ مجه سیجھ تعریف تیری مرامنه اورکہاں شان محسبیرا

بيا فِي صَوْ بِين مَصْرَتْ فُواجِرْ مُحْدُوم كِي ابكِ مِخْتُصَرِ مِثْنُونَي مُسَمِّى مِرْ وَ تَوْجِيزُمْم

شائل ہے یجس کے جملہ ابیات شکسریں۔ بعض اشعار ملاحظ موں:۔ کے مشائل ہے کہدوں میں حمد پہلے کر بابی دیاں سے نعت ختم انبیاع کی

فداست بجر محر کب جرابی فقط بک نیم کونک درمیاں ہے جمال شاہر تو مب رید ا کھی موتے نہیں دونوں پُیزفک

نتی ہیں دہی تو جلوہ خدا کا نتی ہیں دہیم تو جلوہ خدا کا

برجاروں ہیں خلافت میں برام خبالِ عرض مطلب بیگاں بیے ابا بكرةً وعرض عثمان وحيداد بس لمص محدوم كب اب بياسيم

محركونهين كهنات رامين

احد سے جلوہ احد عباں ہے

الها كھونگٹ ہے يكائى ہوبدا

على عينِ محمرٌ ہيں ملا شک

على بين ديجه علوه مصطفياً كا

اینے بیرومرشد کا ذکراس طرح فرمانے ہیں: ۔۔ ھے مرشد بدالتد سے مسینی کروں کس منر سے میں تعریف اُل کی بین خادم ائن کاوه میرے بین مخدم کراست ان کی ہے عالم یہ مفہوم أب في ابني مرا در عزيز فوام سيرشاه عادف الله صيني عرف اوشاه صا بيركا ذكر فرما با اوران كى فرمات كوخوا ج تحدين اداكيات - ب عیاں براز ذی توقیرسے ہے۔ متورکٹر بیر صالب برسے ہے آپ کی غزل بر آب کے خلیفہ جناب شریب مراسی نے تضمین کہی ہےجس کے پارنج بندیں۔ اور پر نظم مخمس کی سکیات بیں ہے۔ اب يهان رسال الكلنزائن كا ابتدائي حصد بطور تموسر بيش كياجار اب وواما بعد فقير فقيرخ كسارسيد شاه مخدوه سيني حبشتى القادري ولدحباب عارف ِ جامع المعارف زبدة الكاملين ،عدة المحققين مُصْرِت خواجه سيدشاه بداللَّه عين مخطيط سيني جشتى الفادرى بنرظ رضرور رنت تعليم ففيرزا دكان بعنى خواجه سيرشاه عار فالشر محطر همرالحسبني حبثتي الفادري ونواج سبدنشأه بدالله مخرمح الحسيني حبثتي القادري متر الشدنعالي عمرها بدجيداوران منضمن تحقيق معانئ كلمان كلممه لكه كرنام لس كأكلمترالق ركها يتكلّف برَطُوف، مطلب صاف ہے: كلّف استدلال معاف ہے " سيكاوصال الماسلة مين مبوا - مدفن امذرون احاطر آستانه مخدوم اللَّهِي كُدُّيهِ بِهِ مِجْإَما جِكَاهِ زَائُرِين بنا ہواہے۔ اسمشهوراً سنا نه کے موجودہ مجادہ نشین محترم خواجہ سیدشاہ وبين الله محارم الحسيني حشتى الفا درى مظلَّهُ العالى بي-سيكاسم كرامي حضرت سيدفقب حضرت مقبل ميسوري محی الدین با دشاه بخاری قادری ا و ر تخلص مفنل تھا۔ آئے لیے تخلص نے تعلق سے بہن ہی کنڈرسی کی بات کہی ہے۔ م الفين حرفون سے مركب سيخلص اليا ذيل عمُ دوئ فلن، وَن مُكا، قليلُم

آب کی دلادت قصبهٔ محل میں جواس وفت علاقه <sup>ر</sup> کارپیر میں شامل کھا اور آج ضلع جبورس داخل سے ، سلالا اہم ہیں ہوئی۔ آپ کی نشوونما محل سی ہیں آپ کے والدِ ماجد حضرت اكمل كي عُوشِ تربيت بس بوي اوروالدك رخصت بوجان كے بعد بهائی شاه افض رمتوفی سنالهم جواب سے باره سال مربے نقع، آب سے والی و سرىيست بن كيئ ـ بغول محرَّسفاوت مرزا البهي آب رشاه مفبل بيدره سوارسال كے تھے كروالدم اجدكا سابر سرسے الله كيار برك بھاكى شاہ افضل كے با تھوں تعليم و نزىبىت بائى معلوم ظا ہرى و باكلنى بىن كمال حاصل كبا اورائفين كے مبارك ما تھو كسے خرقهٔ خلافت بمنا يعد ي تذكرون سي يتم طلناب كربعض خانداني وجوه كي بنارميد شناه انضل ابنه بعائی شاہ فبل کوساتھ لے کرمیبور خیلا گئے بیٹ جہاں اکیا کے جدّامجہد حضرت شاه كمال كاكا في الرورسوخ تفاء رشاه كمال سلطان طيبوشريز (ساكانه) کی دعوت پرسری رنگ بیطی تشریف لے گئے اور وال ایک عرصہ تیام پذیر رہے حس سبب كشرتعدادس لوك آب كے معتقد و مُ ترشد بروك تھے ميسورس كئي سال رہے کے بعد شاہ انصل لینے بھل مجے داماد حضرت سید فادر بادشاہ عبد کے راہی ککے دم ہونے کی خبرسن کرمنت انھ میں کا بہ تشریف لائے اور پہیں بیوند خاک ہو گئے۔ مگر ننا المقبل نے میسورسی میں توطّن اختیار کربیا اورومین ذندگی بھر تبلیغ واشاعدت اوررشدوبداین کاکام سرانجام دیتے ہوئے بچاشی سال کی عمرس الماسام میں میں دار فانی سے کو چ کرکئے مچوں کہ ایکا ذیادہ نعلق میسورسے دیا ہے اور علاقہ کا بی سے کم اس لیے دیگر تفصیلات سے صف نظر کرتے ہو برگاآب کی نظر و شرکے چذمونوں يراكتفاكياما تاسے ـ ـ ــه متفرق اشعار: كعاتا بورغم بثى كالغمت ہرروز مزے اڑا ریا ہوں صيا وكالخطرنر فجهيبيم دامكا باغ زبس ببلس رنگ برید در

کیاکبھی جو بھول کے رسنہ وہ کل اِدھے۔ نیوری چڑھائی بھیول کے بدلے مزار سیہ

یصینکنانور کے دیوارز نرایا کوں سے شک نبہونا تری دلفوں کا جو کرنجیوں کیا دسن نرخم دل اس كل في حود يكه المقبل بنس كے بولاكہ طِ اسمِ كُلِ نريس سوراح عُك تناهمقبل صاحب ولوان شاعرته يرأب نفانيا وبوان خورسي ترتيب تھا۔ جوابھی کے غالباً کسی مردغیب "کامنتظرہے۔ آپ کی ایک نظم مسدس سرائیے رسول " ہے حدمقبول ہوی جس کے محتنبتر بندین اورجو مے اوائی میں مطبع ا فخرالطابع، لكهنؤسي شالع مرحكي بديها ن حيد متفق بدورج كي جاتي بدي كيون شري خطل سو كھيلا فامت محيونيا في وقد س سے فقط صلّ على صلّ على سايربيدا نركيا جان جهان حضرت كأ تليونك فابت بودولي غيرن وحباصلا ئى ئىڭلامجبوب سے عاشق سے بھو بدا دىجھو مضرت عثق كي غيرت كانفاف د محو فکرغواص سے درما مری طبع موزوں اس کو کیو مکر نرملیں دیر ستیم مضمول درج تمشل س نے بوہری برائے کھول صدف قلزم والتَّجُمْ کے در مکنو ب سلك دندان سے كروندائر سين ليك يادرخشذه بين يه الجم حيرخ طلس فدرت فی كا د كها ما مون نماشاد كيدو ميرے بين كثرت و دسمدت كام حلواد كا ببنى وحيثم ولب وابرفه زبيب ولجهو مذرنوب اكت كراسس بي كماكيا دعو سربرسر در محيوانو كثرت سعيال وحدت ب سي اكر يوتيونو وحدث بينها ب كثرت بي رست روش بربی حض و منافظ میربیا کوچیا لین لگے شرا سر رست مخلوق کواس مانھ سے لگا کیا ہے یدبیضا کو بداللہ سے دعولی کیا ہے

مقبل اب بردن مودازدہ رکھنا ہر رجا کم با ذار موجب مشرکا وَطَائِے خدا یہ سرابا مرے محبوب کے بیش بہا مول واللہ نہیں ساری خدا الله جبوب کا فرطئے خدا نقد رحمن کالے تجینہ بیطیہ مہیں دے عوض دولتِ دیدار ، سرایا ہمیں دے

موس دیدار ، سران بہیں دے
اس کی شاعری نازک خیالی ، بیوش اور حذربہ کی شاعری ہے ، زبان دبیان کی حلاوت ایک طرف کانوں میں رس گھولتی ہے تو پر شکوہ الفاظ کی گھن گرج ذہن و دل کو مرغوب و سخ کر کملیتی ہے ۔ آپ کو شاعری میں حضرت افض سے شرف تلمذ حاصل نفا استنافہ ہے ایک کو مرغوب و سخ کر فرایا تھا کہ " مقبل کا کلام کو دیچہ کر فرایا تھا کہ" مقبل کا کلام کی ندہ جل کراس قابل ہوگا کہ مو تیوں میں تو لا جائے گائ عام

شاه مقبل کی ابک کناب '' گلدستهٔ معارف' جو اکتیل صفحات بیم مشتمل سے اور هاسلنج بین تصنیف کی گئے ہے ۔ استانهٔ شہمیریہ کے کتب خانہ بین محفوظ ہے۔ ندکورہ کتاب سے نثری نمونہ الاحظ مہو :۔

" ا ما بعد جاننا چاہ میے کہ یہ مور دِ قصور و قاحری سبد فقیر می الدین مقبل میت قادری عفی عنہ نے واسطے اِ فاصت و اِ فادب ِ طلاّب کے چاہنے سے میدا جاب کے تقوراً بیان تصوف کے مسائل کا لکھا" کارستہ معارف نام اس کا رکھا اگر سہو و نسیان سے اس بر توقع ہے کریب بوشی نسیان سے اس بر توقع ہے کریب بوشی کرے ۔ . . . ، ، ، کرے لعنت سے باز رہے یا اصلاح فر فاوے . . . . ، ، ،

مضرت شهم برزالت کربی المعروف به شهمیر بادشاه فرزنر مفرت مبد شاه عبد الحق مجاری قادری المعروف به شهمیر بادشاه فرزنر مفرت به کله بوی دمتو فی شای کابی دمتو فی شاه جال د تانی کابی دمتو فی شای با کابی عالم و فاضل اور عابد و زابر شخصیت کے مالک تھے ۔ آب علم شریعت کے حامل اور علم تصدّ ف بین کامل بزرگ تھے ۔ آب ما کی دفات میں کامل بزرگ تھے ۔ آب ما کی دفات میں جاری دہا ۔ اس وقت آب کی عمر شریف مرت ایک عمر شریف مرت

نبرها برس *ئی هی بعدا زان جب حضرت* شاه افتصل مِنو فی <u>ناسل</u>هم ایک تعلیم و ترببیت کے لیے سبکورسے کڑ بہ نشراف ہے آئے اور یہیں متقل سکونت اختیار کرلی نو نغلیم دندولس کامشغله نرصرف دوباره جاری پروگبا بلکه تیزی سے منا زل اگھی طے كرنے لكا ميناں چراب تفور سے محصر سي تمام علوم متداولہ سے بہرہ مند سوكئے، حتى كراب كن حضرت حكيم اذق مولانا سيرميين صاحب عف سيدها. (١٢٣٨ه -١٣٢٧ه) سي كهي علم طب مين كمال جاصل كبار آب كونوش يؤلسي سي بهي رغبت تقي، لہِرِ آآبِ نے اپنے اجراد کی کتابین نقل کیں مصرت شاہ انتصل کے داعی احبل کو لبنك كهن سد بيشتر وسلم بن آب كوجارون سلسلون مين سعت وخلافت سے سرفراز فرمایا، آب نے دنیا کے سردوگرم دیکھے، ننگ دستی بین صبرکبا اور فراغ حالی میں خدا کا شکر بجالا یا ۔ آب لے البنے وصیت نامے میں جو المطابع میں تحریر کیا گیباتنها اینے بوزنظر دحضرت سید فا درعلی با دشتاه تسهمیری مظله العالی کوطویل و مأنز نصبحت فرما ئی تھی۔ اس کا افتناس بیش کیا جار اسے ۔ تاکه آب کے علمی وادبی مقام کے تعین میں مردمل سکے ۔

وولیے فرز نوار جیند خدائے تعالی کا شکر کرنا ہوں کہ ہارے آبار واجداد نے ہمارے لئے کوئی جا گیراور کوئی میراث باکوئی منصب دنبوی نہیں حیورا اسکین باطنی ميرات جيور كئے ميں اوروہ معرفت حى تعالے ہے تواب ہمارے لئے فزورى ہے كراس .... ليغ اوريراك كوما صل كرين ورنه م كباين صرف ابك حيوان ناطق بين . . برکبی بجروسه نه کرو، حرف اینے خالن اور رزّان میر کامل نفین اور بحروسه رکھو اور سیجے اخلاص کے سانھ حضرت بیرومرشد نا ناصاحب قبلہ (شاہ افضل) کے بتائے ہوئے اوراد كوسمييته شيصا كروا ورحو كمي مالكناب ايني خالق سه مانكو \_ بفض خدائ عسرد عَلَا وبرطفيل محمد مصطفي صلى الشعليه والهواصحابه وازواجهو ستم البرا يقبباً كسي محدج نہیں رہو کے اور حلق اللہ سے ضرور بے بروا موجا و کے "عث

بهرهال أب ابناعهد كينتيخ طريفيت مبلغ وممضلح اورشهور شاع وادبيطي

طبیعت کی موزونی ، ذہن کی طبّاعی اور ذوقِ سلبم کی فیطری رہ نمائی نے آپ کولینے دَور کے قابل ذکر شعرار میں مثناز مقام نجشا تھا، تاہم آب لینے نانا ، مشفق اسنا ذا ورمبر یہ مرشد حضرت شاه افضل كي فدمت بين ايناكلام بيش كرنته اوراصلاح لينته تھے ، آب كى شاعرى لىنے ابار واجدا د كى طرح خاص رنگ لنصوف ميں ڈ زبى ہوئى ميما لرى نترى کی ما نند د نوں میں اپنا راستہ بنانی ہوئی محسوس ہونی ہے۔ حضرت شہمیر کی شاعری کاسکس عَشِنَ حَقِيقِي وَحُتِ نِبوي كَيْ مُكسال مِن وْهل كُررائج الوفت بن كَبانفار جَبال جِيراب كا دبوان المسلط ببربيلي بارطبع مبوا اورحسب توفع بأنقول مائفه لبابهي كبيا بعدازان وبي ديوان شامهير اضافه كي سائف جو كرتقرسيا طهائي بزار اشعار بيمشتل دوسوسول صفحات ببرمحيط عمده كاغذاور نفيس طباعت سة أراستركها والمسابغ بين شائع مهوا إس دیوان کا بیش لفظ خود حضرت تسمیر (ثالث) کے فرزندار جند نے تحریر فرما با تھا نعارف نامه شمس العلماء حضرت نواجس نظامي كے رشحات فلم كانتيج بھا اورمُو لفُ إِنْسِهم يبري اولیارٌ حضرت حکیم محود بخاری مظلم نے حضرت شہمیری سوائح نجر مریکھی ، العرض دوسراا یڈلیش ہی بہت جلد حتم ہوگیا اور ایک مدت سے مہنوز نشنگی وطلب باقی ہے۔ مركوره دلوان مين سيحيد منتخب اشعار ملاحظ مرون: - م

کیام زنبر شاہ رُسام صلّعلیٰ ہے بیقول تو ایک ظلم ہے اور سخت جفاہے قرآن مین ماکان محمیّل کو بیڑھا ہے لاریب ہلال آپ کا اکنا خوں یا ہے تشبیر ہو دوں تبرے کف یا سخطاہے

فورشیر براواد کو اے مہر نبوٹ شہرو صدت سے تماشے کے لئے شاواز ل بہ یہ

خوداً منت الناس كياية في الما

ازروك وجودى أحداحم كونركهنا

کچەرنىبرا حروبى مجەلىك كرىس نے

برق اورسنارون كيهان كياسخفيقت

ابھی تو آیا ہے کٹرت کے یہ ویرانے ہیں آب و ناب ِ ڈر دندانِ نبع صلِ عسلے نه زمرد میں نہ مہرے میں نہ دردا نے مہیں مبری نقدر کا لکھا ہوا قصر سنس لو

بطف ابسانه للے گاکسی افسانے بیں و نهدل كبيرس كم فاك بيرى بعدم دن بعى!

نهادی آنشِ عم مین جلا بهون یا رسول الله

تمہارے استاں سے اٹھ کے اجا نہیں کیا

تمېرارلىموں، قېرا بيول با ئېھلا مېون بارسول لىڭر به بصرصیتی بین کس کام کا جینا این

سبين بنارنهب كوئى بنياابنا نرے دربارس شہربر سرارمان آ با مذر دینے کے لئے نقرول وجان لے کم

رنته تيرلوجية بير اكبون أكح جارم بين آئے تھے ہم عدم سےجاتے ہی بھوفایں

نوش خوش بي جلي جائيس كيم لينه وطن كو مرنے کا کس طرح انہیں خوف الے تہمیر

کوئی جاکے جلدی بلانا ، بلانا كهين شهر "وه جانا بي شهمير د تحيو

طالع ہیں اوج پر مرے اے شاہ میرآج

خود بار آکے گھر مرے مہمان مہوگب

س کا تخلص شاء میرتها جبیبا که مذکوره بالا اشعار سے پتر حلتا ہے اور بی خلص آب کے پیرو مرشد کا عطاکیا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے مرشد کی تعریف اس طرح

وہ نو سرحائے میں بنی کو بانار ہا يرافض كابودل سے حادم بنا

مضرن شهمبر كيول ميب اشاعت نتى ،اصلاح معاسرت اور فوم كى تعليم ونربب كا بذيه موجن فقاء اسى ليه آب في محيل مقصدى خاطر مَد صف نظم بلكه منز كالهي خوب استعال فرایا ۔ بنیاں چرکئی کتابیں آب کی تو کے قلم سے معرض وجو رہیں آئیں جس سے لكهوكا انسانؤن كويؤرغرفان وتتجديدا نفيان نصيب ببوا اورساده لوح مسلما يؤن كو مراطِ مستنفیم ریِ ثابت قدمی کے ساتھ کا مزن رہنا مہل مہوگیا ۔ جیسا کرا بیکی معرکہ اراء تصنیف وصفیقت محربہ "کے مطالعہ سے روشن ہوتا ہے۔ برکتاب بھر

جار الواب "حفیقت محربیم" " برئیصوفیی" " كارستنر نعتیم" اور" فنادى علمائے صَيْبَه "برشت<sub>ی</sub>ل ہے ،علم کلام اور عرفان تام میں اپنے طرز کی عمرہ کتاب ہے۔ دوسو میں صفعات بشمل یک تا یا صاحات مین طبع و دوسی، مراس مین مونی ہے۔ آپ کی دیگر تصانیف مین فضائل تو بہ سے جو رائل سائن کے باوان صفعات مرمحيط بع اورمطيع فردوسي مدراس سه شاكع مدو ئى سے حسوب سن اشاعت درج نهين كياكياب - آب ع ايك اوركتاب وكلدسته الشرف العالمين ورووشريف کے قصائل و مسائل میں تحریر کی گئی ہے اور پر ۱۳۳۳ ج میں طبع نامی مراس سیھی ہے۔اس کے حماصفیات جوالیس ہیں ۔آب نے اپنے لخت ِ حکمہ نورِ نظر کی ابتدا کی تعلیم كے ليے ايك دساله مسمّٰی" لضاب و نصيحت" ارتام فرما يا تھا ۔ جَس مَيں اطفال کے لیے یندولضیعت سے ۔اسٹی صفیات کایہ رسالہ مطبع فردوسی مرراس سے شا لئے بوحيكات \_ أي وانبات ميشمل بنبس صفحات كالمختصر سالة منازل مصحف ك نام سے رقم فرمایا ہے جس بیں ابینے مرشد *حضرت* افضل کا رسالہ <sup>دو</sup> رو بُح بنجوید "بھی شایل ہے۔ برکنا بچیر طبع نامی مدراس سے واسلیم میں شاکع بروکر کا فی مقبول موا ہے۔ بہروال آپ کی تمام زندگی اسلاف کا نمونہ اور اخلاف کے لیے ہدابیت کا نمزینہ تفى - أب كى اولادىي بقينة السلف حضرت مولانا سبد نشاه قادر على با دشاه نتهميري فادرى مركله العالى بفضله تعالى بقيدر حيات ميسر

ایب بھی اپنے اسلاف کی طرح شاعری سے تنعف دکھتے ہیں اور قاور تخلص ذراتے ہیں۔ آپ بھی اپنے والدِ بزرگوار کے انتقال بُرِ طال (۳ رمضان شیئر کی سے تنعف دکھتے ہیں۔ آپنے اپنے والدِ بزرگوار کے انتقال بُرِ طال (۳ رمضان شیئر کی موقع بر ایک تا دیجی قطعہ کہا تھا بو مسجد شہم بربہ کے روبر و واقع مضرت شہمیر (ثالث) کے مزاد ستریف کے لوح پر کنزہ ہے۔ مل حظ کے لیے بریر ناظرین کیا جا دہا ہے۔ سے بریر ناظرین کیا جا دہا ہے۔ سے

پاک دہاکیزہ طیب دط اہر عالم دیں، حدیث کے ہا ہر واقفی سِرٌ ا<sup>ا</sup> الی وظب ہر سسا لک مسل*ک سول آ*نام عادف منزل سلوک و محضود دین د اُلِ دسول کے نا صر ہربلا پر تنفے شکر کے سبجد ہے انٹر انٹر وہ صابروٹ کو سبج تویہ ہے دہ می شناس تی دائے کیا کوئی مرح کرسکے سشاعر

سال ترصل حفرت نهمت. "مظرمعونت" مجوف در

19 2 3

مصرت شاه قادر کی نرمیزا ولا دمیں جارصاحب زادے ہیں۔اول عالی جنا۔ کا مین میں بندہ الخذ بشدہ کار دورہ عالم بیناں سب شاہ صیبی یا دشاہ شہر کا

حکیم حضرت سید شاہ عبد الحق شہمیری، دوم عالی خباب سید شاہ حینی با دشاہ شہمیری ایم اے؛ اور جہارم ایم اے؛ اور جہارم ایم اے؛ اور جہارم ایم ایم ایم ایک کا در جہارم ایم ایم ایک کا در جہارم ایم ایم ایک کا در جہارم ایم ایک کا در جہارم ایک کا در جہارم ایک کا در جہار کی در جہار کا در جہار کا در جہار کا در جہار کی در جہار کا در جہار کی در جہار کی در جہار کا در جہار کی در در جہار کی در در جہار کی در جہار

عزيز القدرسبداجي قادري عن شهرير بادشاه تد التُد ظِلا لَهُم -

اسم گرامی غلام عوت خان سوائی عیال محلام عوت خان سوائی عیال محلات محربی کا لوجی در الدجناب شاہ عالم خان سوائی افغان قبیلوں میں سے ایک شہور درمو دف نبیلم سوائی سے آپ کا نعلق تھا۔ آپ گرب کے فرز ندجناب شاہ عالم خان کم منوطن تھے ۔ بجارت آب کا آبائی بیشے تھا۔ آپ کے فرز ندجناب شاہ عالم خان کم

لیگ کے بیٹر تھے اورحلفہ کڑیہ سے مراس اسمبلی کے لیے بحیثیت رکن (۱۰۵-۸۱) رس وفت منتخب ہوئے تھے جب کراسانی بنیاد برصوبوں کی تقسیم نہیں ہوئی تھی ادر کڑیہ برسنورصو برمرراس کا حصہ تھا، آ ب کوشاعری کا ذوق مجبین ہی سے تھا رکڑیہ

ملا پیر بر ور بہتروں میں میں ہے۔ کاعلمی وادبی ماسول آب کے شوق کے لیے جہمیز کا کام دیا، اس وقت محکم نبی کوٹ تمام شہر میں علمی وادبی مرکز کی جندیت سے متناز تھا۔جہاں علمی ادبی محفلیں مجتی تھیں

۱۱ از سیال می این است. مشاع ب منعفد ہونے تھے ،عرباں کا ہوی طربے ہی ذوق وشوق سے ان محفلوں میں نشر کیب ہونے اور اہم علم سے استفادہ کرنے دہیے ۔مگر آپ کے جوہراس وقت کھکلے

سریسی مصفوری از این اور پهرس نونی جب کراپ تجارتی اغراض کے بخت مدراس سیکوت اور شاعری کو ملانب نصیب بونی جب کراپ تجارتی اغراض کے بخت مدراسی رمتوفیٰ اختیار کرلی تفی اور پہرس آپ نے نواب عبدالرون نفان بہا در بیر تو مدراسی رمتوفیٰ <u> 1926 ئى تىلمىيزىتىرىف انشعاء نىنرىق</u> مدراسى دمىتوفى <u>۳۲۳ نىرى كى ن</u>ىنا كىردى اختيار کی ۔ افسوس کہ آب کی ذندگی کے تفصیبلی حالات کا علم نہ پوسکا ۔عربی تصاحب لوان شاع نفے آب كا دليوان هيسانيم ميس مطبع نظام المطابع مراس سے شاكع ہواتھا وایوان کے اختیا مربین شعوا کے مراس کے قطعات الالیخ درج بیب ان میں حضرت ضو ، فعات ، أنسبنم اورات ذالاساتذه حضرت ننريف مراسي فابل ذكرس حضرت شریف مراسی کا قطع مبرت ہی ملیغ ہے میس میں آپ نے اپنے شا گرور میں توا ور ائن كے شاكرد زعريان دونوں كى طرف لطيف اشاره فرما باسے ، ملاحظ ميو: - -نظر عريّان برتواست شهّ دجرهن اساسس عرياني عامه زيبي بنامرُ عسريان مبكند اقتباسس عرياني مید ہر سال حلوہ نیزگ بیش حین قیاسس عربا بی سخن بيروال مى زىبىد بطراز لب اسعسرياني

عربی اورته داری بهت به کم مین رعابیت لفظی معاوره بندی جا با نظراً تی ہے میمنون افرینی اورته داری بهت به کم مین رعابیت لفظی معاوره بندی جا نظراً تی ہے ، للب ورفسالہ ، ندف وکا کل ، قدو قا منت اور دیک و کم میت بهی آب کی شاعری کی گل اسا سے بیک بن ندلف وکا کل ، قدو قا منت اور دیک و کم مین به باری شاعری کی گل اسا سے بیک بین اور تغزل کی جا سشی به باری اخلال کی خاص کی خار کھا گیا ہے او ترمهزیب سے ساقط مف بین سے احتراز کیا گیا ہے ۔ حالاں کہ خلص کی وجہ سے بادی النظر میں برگمان سے ساقط مف بین سے احتراز کیا گیا ہے ۔ حالاں کہ خلص کی وجہ سے بادی النظر میں برگمان گرز تناہے کہ کمیں شاعری اسم با مسمی نه مهو بهرمال دیوان کے چیدہ چیدہ استعار ذبل بیں رقم کئے جا دیے ہیں : ۔ ۵

مرے جوش جنوں سے سینہ بھٹناہے بیا باں کا مرے نالوں سے زہرہ اب ہے نتمبر نعیساں کا بن كيا أينين الكاره جراع طور كا

پرنوافگن ہے برحلوہ کس رخے پریورکا

روزن ديواركو سناسخ جده م كرديا کھل گیا منہا درلینے زخم کے ناسور کا بر کھی کھولے میں ہے نقشہ دانہ انگور کا باعث صحرالوردى اس كي شم مست سيدهك قاتل براك خنح كاخم بوجاكا ہومنقابل نبغ ایروکے توغرت وہیں چھوڑ اے طائردل کاکل پیجا کافیال بيطيع سيني كهبب يا بندسسلاسل مروكا شرم سے گھٹ کے بنے ناخن ما کی صور د مكيه لي على مزجواس ما و لقا كي صورت نہیں زلف سبر محبولیے رضا ریے اے دل . مگر کالے ہیں بہر یا بسانی گنج قساروں بس نعت شربین کے چنداشعار الاصطبون: - م نظرتنا بدبري بعارض مير اوريرتب نہاں ہے مرتوں سے ماہ کنعاں یا رسول اللہ بنایا مصحف رُخسارکوالٹرلنے آ کیے كيانا زل ہے كھرنجہ ببرقسراں يا رسول اللہ بجصوركا قيامت سيكهمي دامان اقدس كو كهان جائے كا پھر ببرعبد عربيان بارسول الله

اپنے اسنا ذمخرم کا ذکر خرد لوان کے آخر بین اس طرح کیا ہے: ت نہ اترائے کیوں فیض پر توسے ویاں کرقابل مونے کتر داں کیبے کیسے یہاں حضرت عربیاں کی نٹر کا نمونر آپ کے ایک خط کے حوالے سے دیاجا رام

ہے می 26 رفروری 25 فارم کو مراس سے حضرت مولان ذوالفقار علی خال ضباً

کے نام تخریم کیا گباتھا:۔

وه محبی ومخلصی خیاب مولوی دوالفقا رعلی خاص میا. زادلطفهٔ

نسلیم۔ مزاج مبارک ؟ ایسے رخصت هاصل کرکے چلنے کے بعدیا کچے روزنک بخارسے طبیعت علیل رہی اب بفضلہ تعالی مزاج اچھاہے۔ بین حرسی کر کہ عبدالرحمان خلیل نے اُنتھال کیا دِل

بیر اس خطیس شاہ عالم خاں کا ذکرہے وہ ایکے فرزند دلبندیس رجی کا تذکرہ اوپر گزر میکا ہے۔ دبیگرا سماء کی وضاحت کے لیے بیموقع نہیں سے ۔

ا فدس میں اعلی تعلیم کے لیے ہمونچا دیا 'کا شانہ شاہ افضل'" نبی کوط" ہی ہیں تھا۔ بہ ببك. وقت درسككاه وخانفاه اور دارا لتثورا و دارالتضاكي مينتيت سيمثهورتها \_ معضرت ضبا ابني انشاذ سع علم ظاہرى كى تكيل كے بعد علم باطنى كے مصول ميں تحرف كئے چنانچُراپ نے شاہ انفق کے دس<sup>ا</sup>ت حق پرست پر بعث کی مصر*ت ا*نقل کی درسگا<sup>ہ</sup> ىبى آپ كے شركب جاءت مضرت سبدنشاہ عبدالحق بخارى قادرى شہمير ڈىالت (متوفيا <u> ۱۳۵۳ ش</u> اور معضرت سید شاه نذرالنّه با شاه بخاری فادری احبی دمتو فی سه منه بھے علاده ازین شهر کے قاضی الفضافہ حضرت سیدمصطفاحیین شاہ قبس سرہ (منوفی مسلم اور حکیم سیرسین عرف سید صاحب دمنونی <mark>1910 م</mark>ی سے بھی آپ کے گہرے مراسم تھے۔ ان دونوں حضرات کے وصال پر معضرت ضبآنے بہت ہی مو ٹٹر مر نیے تخر مر فرمائے تھے جو نسخه دبوان انتنزى معفوظ بس مبرمخطوط آب ي نوش نولسي كالعبين تحفي إنسوس كى بات ہے كرآ ہے كے مبدّ العجد حضرت اختر كر لوچكا اردر كلام وسنياب نه بروسكا السبتہ آب کے دالد بزرگوار حضرت شعاع کے جنداشعار آب کی بالف میں یا کے گئے ہیں جنہیں ہدئی ناظرین کیاجارہاہے۔ ے أفسرس وه جره كلتاركو 'دلف کواورزرلف کے برزار کو بنفشه مين لالهمين نرگس نتين مين محستركي خاك قدم كانشارني مخزين احرمين اورذوا لمِننْ س میں دوجر میں ساری فعرائی کودھا سخن میں سخن میں سخن میں يع محفل مين حضرت كے بجنا شعاع تو حفرت صنیآنے اپنے باپ دادا کے شاعر سونے کی طرف قصیدہ اُفتر کے اُل شعرس اشاده كياسي: ٥ ترسے اقتباسِ شعبآع بھوطفیہ لِ شعاع سے یہ ضیبا ایک اورشعرمیں آپ نے اپنے استا دِمحرم کا ذکرا پنی نعت میں مصرعہُ پر سر سر يؤر انفترسے اقتباسِ شعبآع شاه انض برگره لگاتے کیاہے: ہے ازما تاہے خدا نیکوں کو اکثر کیا کیا مصرعهُ افضِّلِ اسْنَا ذبهُ والمجَهُ كُوبِ مْد

اسی زمین کے مینداشعا راس طرح بیب: ۔ ے مفت سروڑ کے مرے دل میں ہے وکیوکیا ۔ مشنزی دیکھیں کہاں مایٹر ا طہر کیا کیا نقش یا کی مراشعرہ سراک معود دیکھیں اب حیرت آئینہ سکندر کیا کیا فقرك كوشي اللرى فناعت بولون بالدهنة تق شكم باكريه بيتمركب كبيا آب كے نعتیہ فضائد كامجوعر بصورت مخطوط آپ كے يركو تے عزيم القديد ذوا نفقارعلی خان رجهارم کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔ پنسخر اقم کی نظر سے گزر حیکا ہے جو ۸۵ صفحات پر مشتمل ہے۔ ہر صفحے پر ۱۷ سطریس اور کتاب رائل سائز بین سے ۔ ابتدااس شعرسے ہوتی ہے :- م مہی سے مطلع دلواں مری روکے صفائی کا سرابا تقش ہے ہرسرورق حریضدا فی کا افتنامی شعریر ہے:- م دنباهِٔ ابک ساعت مثل مثعاضیاً تم ا پنے ہی بور کیے ہر کرتے رمبوگر ا را ديگر متفرق اشعار ملاحظر بون: يه سيدعدف كاموج تجرسيم وانتكا میری زبان اور ریگفتار دیجھے کہ قطرے کا ڈکر کیا کروں دریا کے سامنے بوسف کا حسن اور سے زغم انحت فی لگ طرنه زماند د مجه میں جران موں آھیا ۔ نبودا انونفذہ بہر مہر اب ادھارہے الغرض مذكوره منونون سے ية حيان بيد كراپ كى شاعرى واردات ملب كى عكاس ہے ۔صاف شخفرى ہے بمعنی افر سنى كى كوشنش نہیں كى كئى ہے . نفتون ميں حضور

اکوم صلی الشعلی و کم سے وا فیگی کا بتہ ملنا ہے۔

اسم کرامی تعلی خان خان اور
جما ب اور ب کل لوجی

تخلص اور بیت تھا۔ آب کے والدر مرزکوار
دوڈ بالا پور در بنگلوں کے باشند سے تھے رمحکم کم پولیس میں داروغرتھے۔ جان خان تے تعین

خانگی د بوه کی بنا دېږوطن عزىز کو خير با د کها اور مدن مېتى د ضلع چټور کا ندهرا بهيلنځ آب کا قیام ایک عصریک مرتبلی میں رما بھروماں سے بھی دل اکتا گیا، نوتنمرکامیکی طرف رخت سفرا ندهااورد ما ربيونج كرمتنقل سكونت اختيا ركربي أيتمخ كالا هنا المراجي مين دائي اجل كولبيك كما العل خان ادبيب عدم المرتبي بيدا بوك الحيى زندگی کی آگھ ہی منزلیں طے کی تقین کہ والد کا سابہ سرسے اکٹے گیا۔ ابتدائی تعلیم مذہبلی میں تخیانیة نک نلیگو اورار دو میں ہوئی ۔ بعدازاں حب والدما جد کے ہمراہ کا خبہ منتقل ہوئے تو یہاں سانوس جاعتِ تک انگریزی بیتعلیم صل کی اور <del>یے۔ 1 ا</del>نبر كوكلربه ربيرَ رَوْليو كبيس ميں تجرتی ہوگئے ۔آپ کوئجین ہی سے پڑھنے بڑھانے کا بٹوق نفا حن انفاق کھے کہ آپ کی آرزور آئی ، دوسال کے بعداسی محکمہ یں اولیس طرفنگ السكول مبي ما سُب معلم كاعبده مل كيا عيمه كاليما عيمه كالياع على المراكب عن الله الله المسالم كانسلىل بنا دىے كئے ميوں كرآپ كوا بنداوسى سے اردو كے ساتھ لىگا وُ تھا ،ا دبار وشعراء كى كمنابين اور دواوين مطالعه كرتے كمرنے آخرش آب كوشاعرى كا جسكا بیدا بهوگیا - آب نے ساول مرسے با قاعدہ شاعری شروع کردی ۔ اس دُور کے مشہور اسا تذه منظورصديقي مرداسي، ابوالمعانی شادَ يو بؤی اور ناسمی نظامی شاببوری سے ربط يبدا بهواتو مشوره سخن كري كك رجول كراب ذكى وفهيم اورحتا س طبيعت ك ما لك نفي اور فنا في الشعر بوكئة نفيه - إله ندا ابني محنت اور مشقت اوراسا تذركا كى توجدو شففنت سے بہت جلد فارخ الاصلاح بدو كئے ۔ آب ا بینے اسا تذہ ب حداحترام كرتے تھے شابداسى لئے الله تعالے نے آپ كو بہن جلدتر فى ورفعت ك مراحل طي كوادئ يراً سنان معدوم اللي سي آب كو" ادبيب الكلام كالقب سے سروراز کیا گیا۔ ۱۵ را گست ۱۹۵۲ نوکل آندهرا مردیس اد دومجلس دراجیمد. نے آپ کی خدمات کے اعزاف میں تعلی سی خطاب سے نوازا را موالئے ہیں ود ادبیب کے شاوشفو یکے نام سے باکس سائن کتا بچیر کاشاندادب نبی کوش کار سے شا نع بدوا یم کے مرتب پروفیسر جلال صاحب ایم لے بکارد ی تھے۔

سے کلام رفحلف اسا تذہ نے اظہار خبال فرما با تھا۔ یہاں بمونتاً مشہور نقادوشاء واكر خليل لرحمل عظى المنتصروجامع تبصره تقل كمباجات سيء " لارب كلام بداخلاقى دنك غالب ي - تمام شعرمعيارى بين مضرالل بثمال اوری وران نظر کرنے کا بھی آپ کوشوق سے مبہت سے شعر آئے اپنی ندیان کی محبت برسالہ بوكركييس يوبرطرح قابل نعريف بن عصم معروف محقق تصيرلدين بإشى في اس طرح اظهار خيال فرمايا . ود آكي كلام ما كيرو اوراسلوب قابل توصيف هي يحاي اب يهان آ کے منتخب اشعار پیش کئے جاتے ہیں ۔ تاکہ فرکورہ آزاد کی نوٹینی مہوسکے ۔ سے كمصورت بهيملتي بيصور اورصوريب نمايان ببعب نيزنگيان خالق كافورين اسىسيس ومشهورسے زمالے سب اديب اديب بنهي خاوم اوسيم ارتب ب كيون محكول كالح ان سي ال ومجه سي سزاري معتبر راوتك البكتيجة بني مين ثهين أيا مرى كردن بإحسال كيام سابقه معارى مركيجية منفعل اعبده بيرور انتكسوني سينس مرك سنگے بردل تو بہتا ہے؟ وتکھو مجھے عیسی مرض سِل تو نہیں ہے دال بي كيم خروركا لاسے عذرم حيله عداله موت کی برمجی اک نشانی سے کھانسی کیاہے گئے کی بھالشی ہے بهر صال حض لعلفان ادبيب كله بركى ادبى ماريجي ابنا مقام بنات ك بعد العلم مين اس دارفا في سع ميش كه ليد رخصت بهوكئے۔ آپ كى نرمينہ اولاد ميں جنا نفراحدخان مالك يمبئ فولواستديد بقيد حيات بب -الحهب ولثدوالمنة فتحركثر ببيب اردوس كاحصُراول ختم عواريا فم

الحب دلله والمنة و كربس اردو كاحصراول ختم عوا - را مم الحوف ان تمام اصحاب علم وفضل وارباب فاف ودل كا تهردل سے سكر گزار سے جن كے مخلصانه تعاون مى وجہ سے يہ تزكرة اردو منظر عام يرا سكا ۔ جزا هم الله فيرالجزاء بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليماً كنف براً وبحق الله واصحابه المجمعين الطيبين الطامرين والحد للدرب العسلمين ۔

تمت بالخب و

## حوالهات

عله تا رئح كولكنظه صفح عن صفع أزعبهمييصديقي ١٩٢٥ مرا داره ادبيات اردوكجيداً بر عس میکنزے رکا فیس مهر، صنے اورسنٹل میانسکرسٹ لائبر سری مدراس صفحها عهمه مشیره امین الدیوجلی اعلی حیات اورکا دنامے ، قرا کار حسینی شا پر۱۹۰۱م انجن ترقی اردوا مذحر عهه تذكره ارد ومخطوطات ج: ١: ص: ٢١٨ ، ﴿ الرَّسِيهِ مَحْ الدِّينَ قادرَى زُورَ ١٩٨٨ وترقَّى اردوبوروُدي على تذكرة الاعراس شبيخ مورنجيقا برى المخاطب برمحرنجي فطن متوفى ١١٩٢ هر ومخطوط مركباب

عنه مقدمهُ ديوانِ قرتي بص حدريهِ وفيسرسبه محفظ لله: 4 6 واو اعجاز بيظ كيم ليضد ركبا د عثه فريدهٔ زبده شرح قصيدهٔ بوده: حتى في ان ابن فتى محد على ان ١٢٨٦ احداس ع و ترجه قصیده بروه : محدابن رضا : مخطوطه : سالار حبَّك میوزیم لاگرری میدراً باد عيله لورب مين دكھنى مخطوطات من: 92 قام 394 : نضيرالدين ہاشمى <u>94 1 ء -</u> شمس المطابع بحييدرآباد -

علاه اشرِاعتقاد: امام محی الدین خان حاَمی، حید رآبادی :ص ۱۶: مخطوطه مسلمیت مغزونه كتب خانه شهميريه ، أسّانه شهميري كلبير

علله میکنزے رکافیس: ج 140- ص: 62/: اور سینظم میانسکرس لائبر سیی مدراس عله بورب بین دکھنی مخطوطات: نصیرالدین الشمی:ص 395، 400 م استنج علاله بحوالهُ شهمیری اولیا دا زُحکیم محمود نخاری صب :ص 38 ، <u>هووا</u> ن<sup>مر</sup> بزم آشانهٔ شهمیرید - کڈپ ع<u>ه ا</u>راغتقاد ص<u>لا</u> - مخطوطه

علاہ نوائے درب میں شارہ ایر ملی 1953ء رفسطِ اول) علاہ مکتوبات: چناب درولیش احرخان صوفی شہمیری: ۱۹رشعبان ۱۳۹۸

حيد را باد - وكن

مهده اردوادب مهدولون کاحصهٔ سیدنصرت مهدی داللهی موال

مطبوعه<del>ا 198</del>4 م اعجازیر شانگ به حبیدرآباد - دکن به عنك خاتم سلبماني (حبداول) حضرت ملكسلبان كجراتي \_ <u>1180 ه</u>م ال<mark>ك</mark>يام مخطوطه مخزونه سيدنصت مهدى فتحياب فالبازار يحبنيل كوره حيدرابا و علاه تذكرة البلاد والحكام: منشى ميريين على كماني حاكم ولدسيد عبدالقاد ركراني ۱۲۱ جه - مخطوط مخرونهٔ سالار جنگ لائبر مدی . حیدراً با د ـ علم اددوادب س مهدولول كامصه ص: 20/ رماشيم عله مخطوطات الخمن ترقئ اددو اكراجي . پاكسان: افسرسريقي امرويوي عظم جنوبي مبند كابهنزين ادب مله نصيرالدين بالتي 1958ء - أدب ببلی کیشنز رینگلور عصله کستاب نظر- دائی فدانی، ص: 42، الووایم را بوالحیّان اکادّمی کرّید على ، عصله بورب بين دكنى مخطوطات ص: ١٥٥ ، ص ١٥٥ (حاشيم) عُكُ اكتسابِ نظر - راتي فذا كي - ص: 14 عويه ميكنزے ركاؤس: جد 149 - ص: 34 عظه اکساب ِنظر، س: 23 ، عامد اکشاب نظر، ص: ح عظم الوائع ادب بعيى ما وايريل في 195 عرب عظم المعنون سيد فحرصيني الملقب برشام بميرول كيخ فظي ازمح رسخاوت مرزار البضا عربي تذكرهٔ اردومخطوطات: ص: 20/ مطوعم 4984 نام عَنْ نُواكُ ادب ببني : جولائي : مضمون سيد محرسين الم رسالهُ انتباه الطالبين : حضرت شاه ميراول مخطوط جخزونهُ الوالحان اکا ڈھی ۔کڈییہ ۔

عص میکنتر رکافس بی 162: مخطوطه عمی مخطوطهٔ نذکرهٔ البلاد والحکام از میرسن علی کرمانی مرتبه ۱۲۲۵ جر عمی محصوطهٔ نورپ مین دکنی مخطوطات : ص ، اقت

عبه ما لله الدومننوي: از داكر فهميده سكم: ١٥-١٩٥٥ منكلوريونيورشي ينكلور على انزاعتقار ص: ١٦ ، على ايضاً ص:١٦ ، على ايضاً ص:١٦٠ عراه مجدد حبوب مضرت قطر و ملود از مولوی حافظ بشرالحی قراشی ، ص: ۵٪ مطبوعر 1989ء حضت مكان-وبلوله عصى شرميرى اولياء : ص: ١٥١ عليهم اريخ اوب اردو: والمرجبل جاليي: ج دوم سخصدوم: ص: 1009 مطبوعه 1986ء الجوكيشنل ببلشنگ باروز ، دىلى عظ عصصى ارشار لوربير، مضرت سيدشاه بورالترحسيني نؤر مخزونه كتب نم تنم مريي عميه تجلَّى الوار - (مخطوط تصوف نمبر 1800) انصرت سيدشاه لورالله عام المرابع على المركب عن وأركب من والله كتي خالم الصفير معيدراً باد - وكن عنه الراعتقاديس: ح عاهد البينًا مخطوط كرورق سيبل يروا قعما خصارًا ورج سے را قم كياس اس کی نقل تھی ہے ۔ شرميراولباء ، ص: ١١٤ COYC با قرآ كاه : مولفه محد بوسف كوكن مرحم مراس يونيورسلى - ص: 26 OFF آغا OFFE اوا ئے ادب ، بمبئی ۔ جوری 1954ء ص: 8ا 0000 علاه المراجمين ترقي اردو، اكتوبر 1942ء مجواله نوائ ادب بمبني، حنوري 1942ء م

صفحه نمبره عصص ما بنامهٔ آفاق مندیان، جولائی آجه وایم مصنون سید کمال الدین شاه کمآل عصص کولیدی می از محرسفاوت مرزا ص: 2 ، ص: 71 عصص ساریخ ادب اردو: ج دوم، مطروم: ڈاکٹر جمیل جالبی ص: 206ء عملی شرمیری اولیار : ص: 88 م ا تُراعَقاد ، ص: 17 علك ايضاً ص: 6 (حاشيم 2415 الضاً ص: مح علاه گلدستهٔ شهمبرییه ر طبع اول ۶۶ واعر ص: 98 "ما ۱۹۵ ر عهده ناشر أستانهٔ شهمهربه کلیه شمرى اولياد ص ١٤٠٠ عليه ص: 48 عصد الضَّا ص: 148، عملٍ ص: 153 عے کو ج - نذكرهٔ حضرت محدوم جهانیان جهان گشت مه از محد سخاوت مرزا 2440 ص: 168 \_ 1962ء - انسطى شيوب أف انڈومڈل ايسٹ کليجر استؤنز رحيدرآباد ايفيًا ص: 165 عثق مصطفی از حضرت ساکک کالیوی رمطبوع درمطبع عامي و عزيته مراس ص: 20 اور 23 تذكرهٔ اردو مخطوطات - جداول ، ص: 194 على *خېمېری اوليا و - ص: 6*3 يسوعق نوائے ادب - بمبئی - جنوری سن الم عضمون سیدشاه عهو عه خقىرالدىن مقبل مېسورى ،ص: 8 ، محد سخاوت مرزا ت ميري اوليا و - ص: 132 200 نوائے ادب بمدین ، جنوری 1954ء مضمون سبیدشاہ 242 فقر الدين مقبل ميسوري يص: ١٥ ايضياً عكه ص: ١١ الضاً ع4ئ ص: و ايضاً 0 69c ص: ح

ص: 25

<u> شهمیری اولیا و</u>

عمره

عارفین اذ سیرعباس ایم اے؛ محفوام آسانہ محذوم اللہی۔ زمین بیرروفر- کذریر ۔ ص: وہ علم الفيّا ص: او عظمه بیاض حضرت فتو و بلوری (مخطوطه) ملکیت حضرت مولا نامولوی حضرت محد جعفر حسين فيضى صديفي باتوى مرطلهُ العالى \_ بيسهُ بانيم مرسه باقيات صالحات، وبلور واستاذ جامعة العلوم التناليبرط بير عريمه ماه مه شاين سند د ملي - مدير سرور تولسوى - ص: 32 شاده: ايريل 1957ء عصم بفتر وار ساری زبان، علیگره رشاره ۵۵ - جوری ج<del>ودا ب</del>م ع<sup>۷</sup>که سمکتوب مولوی نصیرالدین باشمی حیدرآباد - 95۶- 2- 18 نبام خیاب ادبیب کالیوی عصر ادبیب کمے سوشعر از لعل خان ادبیب کالیوی مطبوعہ 856/ء

## عكسِ"التسابدِنظر"

یددی کو کرمسرت مونی ہے آب کو نظر اور نشر ددنوں پر تکیباں قدرت حاصل استی کے خقبقی مضامین ہماری معلومات میں خاطر خواہ اضافہ کرتے ہیں رسانے حبیدی ور علیم صباق بدی بر آ کے مضامین آ کے بے پناہ شعور کا پنہ دیتے ہیں ۔ کر امت علی کرا علیم صباق بدی بر آجے مضامین آئے بے بناہ شعور کا پنہ دیتے ہیں ۔ کر امت علی کرا میں مضامین برط محرم بری معلومات میں اضافہ ہوا۔ آب نے بعض مضامین ہیں

تحقیقی کاوش کا بنوت دیا ہے۔ اس طرح کے مضامین کا سلسلہ جاری رہنا جلسیدے " عظیم انشان صدیقی

از آب نے سنجیدہ موضوعات کی طرف توجہ دی ہے " متنوی یوسف زلیجا کا نوکر دی ہے " متنوی یوسف زلیجا کا نوکر دی ہے " متنوی یوسف زلیجا کا نوکر در یا فت مخطوطہ "، " متنوی ور مدح طیبیو سلطان"، "وشارم میں اد دو کا اد تقاو" بہر تمام عنوانات ایسے ہیں جن کو ہارے ا دب میں ہیلی بار آب نے موضوع گفت گو ہنا نے کے سائھ ہی ساتھ علیم صبا نویدی کی نعت گوئی پرمضمون لکھ کرآ گئے معاصر

ن فن کاروں کا بھی حتی اداکیا ہے ہے ۔ برین نیاز میں میں میں میں میں میں مالک دادہ منظورا حمر

"اکیب نے ابلِ حبوب کی خدمات کو خوب ابھا را سے مص مذہ کا پہر شعر کیجا۔
 سے بسہ مدرا سبوں میں نیکے اردو زبان والے نہ اب کیا کریں گے دعولی میزد و تالے۔

تام ترمضايين معلومات افزايي " كيان چند

و " اس بات سے نوشی میونی کر آئے اپنی نقد وجستمو کا موصوع جنو کے ادمیو کی

بنابا ہے، علاقائی ادبی طری اہمیت ہے ۔ لیکن بہت سے ایسے ادیب جوابی جگہ اور اپنے علاقہ بین تو اہم موتے ہیں لیکن ملی پیلا نے پر بات کی جائے تو وہ بھیڑ کھاڑ ہیں گم ہوجا تے ہیں اس کی طرف بھی توجہ کی ضورت ہے۔ توسیعے ادب کی بنیا و تو یہی حضات نواسم کرتے ہیں اوریب

ی طرف جنی کو خوارے کے دیں ادب میں میں یاد کو بہتی مصرت طرح میں مرہے ہی دور۔ ان براکلے بختہ کا رقعلم انگھے توان کی حیثیت کو اعتبار حاصل موتا ہے 'یہ عثیق احمد صرفیقی

و دوس کو تسام اذل نے دلیتی تحلیقی طبع بخشی ہے جو ایک طرف شاءی کے مبدلات میں کا کھیا در ہے تھا ہے ہے۔ کا کھیا در ہے تھا ہے ہے۔ کا کھیا در ہے ہے تھا ہے۔ کا کھیا ہے تھا ہے۔ کہی ہے تھا ہے تھا ہے۔ کا کھیا ہے تھا ہے۔ کہی ہے تھا ہے تھا ہے۔ کا کھیا ہے تھا ہے۔ کا کھیا ہے تھا ہے تھا ہے۔ کہی ہے تھا ہے۔ کہی ہے تھا ہے تھا ہے۔ کہی ہے تھا ہے تھا ہے۔ کہی ہے تھا ہے۔ کہی ہے تھا ہے تھا ہے تھا ہے۔ کہی ہے۔ کہی ہے۔ کہی ہے تھا ہے۔ کہی ہے۔ کہی ہے تھا ہے۔ کہی ہے تھا ہے۔ کہی ہے۔ کہی ہے۔ کہی ہے۔ کہی ہے تھا ہے۔ کہی ہے۔ کہی

## CUDDAPAH-MEIN-URDU

BY

Moulana Zaheer Ahmed RAHI FIDAYEE, M.A.,

## طليك رافى فنائى افوى

| بالنيفسية | سرگي ده | 3:45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1984      | Ny 652  | description of the description o |
| 1987      | 3.0     | Chil Ly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1990      | 33      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1983      |         | 149-41-11-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1988      | 23      | Marie of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1991      | 18 (    | ال ماليانيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1991 .    | n ,     | عد ألشانياللي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Printed at
Tamilnadu Urdu Publications
Medras - 600 002.